

بدنام زمانه ملعون وتیم رضوی کی کتاب <sup>دو</sup> محکمه" میں ۸۵ رالزامات اوراعتراضات کا مدل اور دندان شکن جواب مدل اور دندان شکن جواب

عظيم محمد الليام

تصنیف: مولا **نامحدابراجیم آسی** (جامعه قادریهاشرفیه بمبع)

#### حسب فرمائش:

قائداہل سنت، محافظ ناموس رسالت **الحاج محمد سعید نوری صاحب** (مانی رضاا کیڈی) پیرطریقت، حضرت علامه مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی البحیلانی (صدرآل انڈیاسی جعیة العلماء)

**خاشر: تتحفظ نامول رسالت بورڈ ممبئی** 52رڈونٹاڈاسٹریٹ، پہلامنزلہ، کھڑک ممبئ - 400009 فون نمبر:4585 4582

Email-mumbai.razaacademy@gmail.com / Website: www.razaacademy.com

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

نام كتاب: عظيم محمد الله اليلم

موضوع: روّ (ملعون وسيم رضوي کي کتاب "محمر" کاجواب)

تصنيف: مولانامحدابراجيم آتى

نظر ثانی: مفتی عبدالهجید خان صاحب مصباحی، مفتی محد شاه نواز مصباحی

پروف ریڈنگ: پروفیسرمولانامحمودعلی خان، قاری رئیس احمد واسطی،

مولا ناعبدالرحيم اشرفی، پروفيسررضوی سليم شهزاد

حواله تلاشي: قارى رئيس احمد واسطى، مولوى محبوب رضا،

مولوي محابدرضا

معاونين: ريحان انوردهوراجي والاصاحب، جناب اسلم لا كھاصاحب،

ایڈو کیٹ سلطان صاحب، جناب شیخ عرفان صاحب

جناب عارف رضوی صاحب، جناب حسن رضوی صاحب،

ويگرمذا ہب كى

کتب کی فراهمی: انورحسین، ریحان وارثی

كمپوزنگ: جناب فريدشنخ صاحب

سنداشاعت: مارج 2022 تعداداشاعت: الرسو 1100

تعداد صفحات: 272 قیمت: 200 روپے

شالع كرده: تحفظ نامول رسالت بورد ممبئ

ملنے کے بیت: رضاا کیڈی ممبئی اقراء بک ڈیو ممبئی کتب خاندا مجدید، دہلی

# فهرست مضامين

| صفحتمبر | عنوانات                                                       | نمبرشار |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 9       | مآخذ ومراجع                                                   | 4       |
| ir      | ضرورى اعلان                                                   | ۲       |
| ır      | انشاب                                                         | ٣       |
| ır      | شكرخدا                                                        | 6       |
| ۱۵      | وعائية كلمات (معين المشائخ الشاه سيد عين ميان صاحب قبله)      | ۵       |
| 14      | ناموں رسالت کے لئے سب کچھ قربان (الحاج محرسعیدنوری صاحب قبلہ) | 4       |
| P¥      | مجلس مشاورت اور جواب کی تیاری                                 | 2       |
| rm      | <u>کلام حسین</u>                                              | Λ       |
| rz.     | پ <u>ش</u> لفظ                                                | 9       |
| ٣٣      | جھوٹامصنف،جھوٹی کتاب حقیقت کے آئینے میں                       | ı.      |
| ٣٣      | حوالے کا خلاصہ                                                | ij      |
| ra      | ز ہر یلابیان                                                  | 11      |
| ۴.      | ملعون وسیم رضوی سوالات کے گھیرے میں                           | 112     |
| mr.     | ملعون وسیم رضوی کی عربی دانی                                  | 10      |
| ۳۳      | ''بن''اور''بنت''میں فرق                                       | ۱۵      |

| rr     | الزام بغیر ثبوت کے                          | 17               |
|--------|---------------------------------------------|------------------|
| th.th. | مندایک باتیں دو                             | 14               |
| 77     | ملعون وسيم رضوي حلالي ياحرامي               | IA               |
| 47     | جھوٹ سے پردہ ہٹا                            | 19               |
| 4      | جھوٹ پیر جھوٹ                               | ÿ.               |
| ۵٠     | ظالم كون ،مظلوم كون؟                        | rı               |
| ar     | <i>مروفریب</i>                              | rr               |
| ۵۲     | قیدی                                        | rr               |
| ۵۷     | غافل كون؟                                   | rir <sup>d</sup> |
| ۵۹     | ملعون وسیم رضوی کی بکواس                    | ra               |
| 71     | ملعون وسيم رضوي كا گنده ذبين                | 77               |
| 71     | حجوثی با تنیں                               | 72               |
| 415    | پیشاب پینے والا کون؟                        | ۲۸               |
| ۵۲     | ملعون وسیم رضوی کی نگاه میں گا ندھی جی احمق | ۲9               |
| 77     | بدصورت كون؟                                 | ۳۰               |
| MA:    | بهتان <i>تر</i> اشی                         | ۳۱               |
| 79     | بتوں کو کیوں تو ژا؟                         | ٣٢               |
| 25     | كيا بحية سان سے مليك گا                     | ٣٣               |

| ۷۳    | ابجھوٹسےپردہ اُٹھتاھے                         | mm   |
|-------|-----------------------------------------------|------|
| ۷۳    | آ سان وزبین کا فرق                            | ۳۵   |
| ۸۳    | حجوٹے پراللد کی لعنت                          | ٣٩   |
| ٨٧    | حديث كامفهوم                                  | ٣٧   |
| 91    | حجوٹ کی بارش                                  | ٣٨   |
| 91*   | ملعون وسيم رضوي كامحاسبه                      | ۳٩   |
| 94    | قبرستان میں تبدیل                             | ۴.   |
| 1+1   | انگریزی کامن گھڑت مضمون                       | MI   |
| 1+A   | كون سجاٍ ، كون حجموثا                         | ۳۳   |
| IIF   | ہُوس پرستی کا الزام                           | ٣٣   |
| 1.194 | ملعون وسيم رضوي كي من گھڑت حديث كا پوسٹ مارٹم | ماما |
| (F.+: | ملعون وسيم رضوي كامرج مساليه                  | 2    |
| ira   | چشہ کے پیچھے ہے                               | ۲٦   |
| ırr   | حس کامنصوبہ                                   | 42   |
| irr   | ملعون وسيم رضوي خود بيمار                     | MA   |
| IPT   | ملعون وسیم رضوی کی کوکٹیل کہانی               | 4    |
| iai   | ملعون وسيم رضوي گھر كان گھا ہے كا             | ۵٠   |
| ior   | مسجد،مندر،گرجا گھر                            | ۵۱   |

| 100  | تجلگوان کے لئے نبیں                    | ۵۲  |
|------|----------------------------------------|-----|
| rai  | ملعون وسيم رضوي كي خيانت               | ۵۳  |
| 101  | ملعون وسیم رضوی کا د ماغ ٹھھکانے لگا   | ۵۴  |
| 109  | ملعون وسيم رضوي كا دل ود ماغ غائب      | ۵۵  |
| Jar  | مرتد کون ہوا؟                          | ۲۵  |
| 1715 | سن کے سامنے عصمت دری                   | ۵۷  |
| ודו  | گھیٹرنے کی عادت                        | ۵۸  |
| AFI  | ملعون وسيم رضوي كااصلي چېره            | ۵٩  |
| 121  | نیوگ کیا ہے؟                           | 44  |
| 124  | ملعون وسیم رضوی کی بینا گی ختم         | 41  |
| 125  | ڈی،این،اے کیا ہے؟                      | 71  |
| ۱۷۵  | ملعون وسيم رضوي كوجنسي تعليم سے دلچيبي | 71  |
| 14.  | راون نے سیتا ہے کیا کہا؟               | 4lt |
| ١٨٥  | اغلام بازی اسلام میں حرام              | ۵۲  |
| 1/4  | گؤمُتر اورگو بر                        | 44  |
| 19.  | حبيبا درخت ويبالچل                     | 42  |
| 191  | ملعون وسيم رضوي كابرا حجصوث            | ٨r  |
| 197  | منواسمرتی کاحوالیہ                     | 49  |

| 199 | حلال ياحرام                              | ۷٠ |
|-----|------------------------------------------|----|
| *** | عبارت گھوٹالیہ                           | 41 |
| r•r | ملعون وسيم رضوي کي بےشرمي                | ۷٢ |
| r+m | عورت ایک ،شو ہریا نج                     | ۷۳ |
| r+0 | ما تحين حرام بين                         | ۷٣ |
| r.a | ام المومنين حضرت عا مُشه كي شادي         | ۷۵ |
| r•A | میڈیکل سائنس کیا کہتا ہے؟                | ۷٦ |
| r+9 | پیڈوفیلیا کیا ہے؟                        | 44 |
| rir | سلم عمر کی مانعیں                        | ۷۸ |
| rim | شادی کے وقت سیتا کی عمر ۲ رسال           | ۷٩ |
| rr• | بیو یوں کی بھر مار                       | ۸٠ |
| rrr | اگر ملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیاہے | ΔI |
| rrr | ملعون وسيم رضوى ذہنى بيمار               | ۸۲ |
| rrr | ہارمون کیاہے؟                            | ۸۳ |
| rry | نکاح اورز نا                             | AC |
| rr• | تعصبكىآگ                                 | ۸۵ |
| rr• | مذہبی جنگ یا جہاد                        | MY |
| rrr | <i>مندودهرم میں جنگ و جہا</i> و          | ۸۷ |

| rrz   | اسلامی جہاداور ہندودھرم یدھ                                 | ۸۸  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| rar   | مسلمان رسول کے کر دار کو مجھیاتے نہیں مجھیاتے اور بتاتے ہیں | 19  |
| rom   | پنجمبراسلام غیرمسلموں کی نظر میں                            | ۹.  |
| rar   | ڈاکٹراین کے شکھ                                             | 91  |
| raa   | راجبيندر نزائن لال                                          | 91  |
| ran   | سوا می <sup>لکش</sup> می شنگراچار بی <sub>ه</sub>           | 91  |
| ra2   | تھومس کا رلائل                                              | 90  |
| 74+   | شهنشاه فرانس نپولین                                         | 92  |
| ryı   | سوا می بھوانی دیال سنیاسی                                   | 44  |
| 141   | رومانیا کے وزیر خارجہ کوسٹن ورجیل جارجیو                    | 94  |
| 141   | گاندهی جی                                                   | 91  |
| 777   | مانتيك بارك                                                 | 99  |
| 775   | ملعون وسيم رضوي آنكھيں كھول                                 | 100 |
| الملا | و کی پیڈیار پورٹ کے مطابق                                   | J+1 |
| 277   | ملعون وسيم رضوي بهت بڑا بيل                                 | 1+1 |
| ryx   | رحمانی آیات                                                 | 1.1 |

## ماخذومراجع

| مطبوعه                          | مصنفين                            | اسائے کتب           | نمبرشار      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| ****                            |                                   | قر آن مقدس          | į            |
| اعتقاد پباشنگ ہاؤس ہسرسید       | امام المحدثين محدين               | الصحيح البخاري      | t.           |
| احمدروۋ ، در يا خنج ، د بلی     | اساعيل بخارى                      |                     |              |
| ارشد برادر کن سوئیوالان،        | امام المحدثين ابوالحسين           | صحيحسلم             | ۳            |
| نئى دېلى                        | مسلم بن حجاج قشيري                |                     |              |
| ارشد برادرس، سوئيلالان،         | امام ابوداؤ دسلیمان ابن           | سنن ابی داؤد        | ۴            |
| ئىدىلى                          | اشعث                              |                     |              |
| ارشد برادر س، سوئيلالان،        | امام ابونيسني محمد بن نيسني ترمذي | جامع ترمذى          | ۵            |
| نځ د ملی                        |                                   |                     |              |
| دارالكتب العلميه ،بيروت بلبنان  | امام احمد بن حنبل                 | مندامام احدين حنبل  | ЯE           |
| اداره اشاعت اسلام، ديوبند       | امام ابوبكراحد بن حسين بيهقى      | شعب الايمان         | ۷            |
| مكتنبه اسلاميه اردوبازاره لاهور | محد بن عبدالله خطيب تبريزي        | مشكوة المصابيح      | . <b>A</b> : |
| ضياءالقرآن پېلىكىشىنز،لا ہور    | امام جلال الدين سيوطي             | الدرالمنثو ر        | 9            |
| دارالفكر، بيروت،لبنان           | امام محدرازی                      | التفييرالكبير       | 1.           |
| فريد بك اسٹال ،اردوبازار،لا ہور | علامه عبدالله بن احمد سفي         | تفسير مدارك التنزيل | O.           |
| فريد بك اسٹال،اردوبازار،لاہور   | علامة لى بن محمد ابراجيم بغدادى   | تفسيرخازن           | ır           |
| اداره ترجمان القران ، لا جور    | سيدا بوالاعلى مودودي              | تفهيم القرآن        | 11-          |

| يوسف ماركيث،غزني                   | حافظ سليمان بن احمرطبراني | طبرانی                   | IP.  |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| اسٹریٹ، لا ہور                     |                           |                          |      |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت،           | حافظاحمه بنعلى خطيب       | تاریخ بغداد              | 10   |
| لبنان                              | بغدادي                    |                          |      |
| دارالكتب العلميه ،بيروت البنان     | امام ابن عسا كردمشقى      | تاریخ این عسا کر         | 37   |
| مكتبه نبوييه منج بخش رودٌ ، لا مور | محمد بن اسحاق بن يبار     | سيرت ابن اسحاق           | 14   |
| مكتبه امداديية سهارنيور            | ابومحمة عبدالملك بن مشام  | سیرت این هشام (عربی)     | 18   |
| اعتقاد پباشنگ ہاؤس،سرسید           | ابومحد عبدالملك بن مشام   | سيرت!بن بشام (مترجم)     | 19   |
| احمدروۋ ، دريا گنج ، د ، بلي       |                           |                          |      |
| دارالكتب العلميه ،بيروت البنان     | علامه محمد بن سعد         | طبقات ابن سعد (عربي)     | ۲.   |
| حافظي بکڙيو، ديو بند، يو پي        | علامه محمد بن سعد         | طبقات ابن سعد (مترجم)    | rı   |
| مكتبه رحمانيه، ہے ماڈل             | حافظا بن حجر عسقلانی      | الاصابه في تمييز الصحابه | ŗŗ   |
| ٹا ۇن،لا ہور                       |                           |                          |      |
| اد بی و نیا، مثیا محل ، د ہلی      | شيخ عبدالحق محدث وہلوی    | مدارج النبوة             | 7.17 |
| اعتقاد پباشنگ ہاؤس،                | قاضى محرسليمان سلمان      | للعلمين<br>رحمة علمين    | ۲۳   |
| سوئيوالان ، دېلى                   | منصور بوری                | ارسمة ين                 |      |
| حافظ كتب خانه متجدرودُ ، كوئهُ     | حسن بن منصور قاضی خان     | فناوئ قاضى خان           | ۲۵   |
| مکتبه زکریا، دیوبند، یوپی          | علامدا بن عابدين شامي     | ردالمحتار                | 74   |
| فاروقيه بك ڈپو، ٹمیامحل، دبلی      | امام محمد بن محمد غز الی  | احياءالعلوم              | ۲۷.  |

| To the second se |                          |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| كتب خاندامجدىية، نمياكل، دبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ڈا کٹرمحمداحمد نعیمی     | اسلام اور ہندو دھرم کا | 71         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | تقابلي مطالعه          |            |
| انقلاب پبلی کیشنز ممبئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ڈاکٹرر فیق زکر یا        | محمداور قرآن           | <b>r</b> 9 |
| گیتا پریس، گورکھپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والميكى                  | شريمد والميكى رامائن   | ۳.         |
| ویدک دهرم پریس، دبلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مترجم: کرپارام شرما      | منواسمرتى              | ۳1         |
| نگارشات پبلیشر ز،مزنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منوجي                    | منودهرم شاستر          | rr         |
| روڈ ، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                        |            |
| آرین پرنفنگ پبلی کیشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د يا نندسرسوتی           | ستيارتھ پرڪاش          | ٣٣         |
| ٹریڈنگ سمپنی، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |            |
| کرول پبلیشنگ گروپ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مائتكل بارث              | دی منڈریڈ              | ٣          |
| بونا ئىنىداستىش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                        |            |
| نگارشات پبلیشر ز،مزنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محمه يحيى خان            | پغیبراسلام غیرمسلمول   | 20         |
| روڈ ، لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | كىنظرىيى               |            |
| تز قی اردوبیورو،نئ د ہلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ڈا کٹرسید محمد عباس رضوی | نائيات                 | ٣٧         |
| www.guinness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | گنيز ورلڈر يكارڈ       | <b>r</b> ∠ |
| worldrecords.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9-7-9-3                  | نې يې ی ر پورٹ         | ۲۸         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | و یکی پیڈیا            | mg         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | مضامين ڙاڪ کوم         | pr.        |

#### ضرورى اعلان

محترم قارئین! زیرنظر کتاب''عظیم محد'' ملعون وسیم رضوی کی کتاب''محد'' کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ دینی کتابوں کے علاوہ ویب سائنٹس اور دیگر مذاہب کی کتابوں کو بھی ماخذ بنایا گیا ہے تا کہ مدلل مفصل اور دندان شکن جواب دیا جاسکے۔اس کتاب کی تحریر یا حوالے سے کسی بھی مذہب کی امانت ہرگز مقصود نہیں۔ دیگر مذاہب کی کتابوں کی عبارتوں کوصرف بطور مثال پیش کیا گیا ہے اور بیہ بتانا مقصدے کہ ہرایک مذہب کے رواج ورسوم الگ الگ ہیں اور ہرایک کوایئے مذہب کے رواج ورسوم پر چلنے کاحق حاصل ہے۔لہذا کسی بھی عبارت کوصرف بطور مثال ہی تصور کیا جائے۔ہم کسی کے بھی مذہبی رسوم ورواج پر انگشت نمائی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کوکرنا جاہئے۔ کتابول کے حوالے ،تحریر ، کمپوزنگ ، تضیح ویروف ریڈنگ اوراشاعت وطباعت میں حتی الا مکان کوشش کی گئی ہے کہ کوئی غلطی ندر بنے یائے اس کے باوجود بتقاضائے بشری اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اور قابل عفو ہوتو درگزر کردیں بصورت دیگر مجھےاطلاع کریں تا کہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تھیج کرلی حائے۔

> طالب دعا محمدا براہیم آئ جامعہ قادر بیاشر فیہ، چھوٹا سونا پورمبئی

Email: mdibrahimaasi@gmail.com

# "انتساب"

اس عظیم ہستی کے نام جواللہ کے آخری رسول ہیں جورحمۃ اللعالمین ہیں جو ہرقوم کے لئے مسیحا ہیں جے دنیا ہے میں مال مالی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔

### شكرخدا

بسمرالله الرحمن الرحيمر نحمدة ونصلي على رسوله الكريم

تمام تعریفیں اس خالق کا ئنات کے لئے جس نے لفظ کن سے یوری کا ئنات کی تخلیق فر مائی۔ اور اپنے پیارے حبیب اور آخری رسول حضرت محمد سالاتھا آپیلم کو پوری کا نئات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جو پوری انسانیت کے لئے ایک عظیم مسیحا ہیں۔اور حمہ ہے اس رب کریم کے لئے جس نے ابن آ دم کے لئے قر آن مقدس کو نازل فرمایا تا کہاس کی روشنی ہے حق و باطل کی شاخت کر سکیس اوراس کواینے لئے مشعل راہ بنا سکیں۔ اورمختلف اقوام کے لئے کثیر تعداد میں رسولانِ عظام اور ابنیائے کرام کومبعوث فرمایا تا کدایئے معبود حقیقی کو پہیان سکیں۔انسان کی کامیا بی و کا مرانی صرف اینے حقیقی رب کی اطاعت وفر ماں بر داری ہی میں ہے۔وہ دونوں جہان میں کا میاب ہوئے جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت وفر ماں برداری کی ، اور وہ خسارے میں ہوں گے جو احکام الہی اور فرمان نبی سلی ٹیٹا آپہتم سے منحرف ہوئے۔عداوت ربعز وجل اورعداوت رسول سائٹٹا آپیٹی گراہی کا باعث ہے۔

# دعائية كلمات

پیرطریقت، رہبرشریعت، قائد قوم وملت، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ، شہزاد ۂ حضور شہیدراہ مدینہ، ح**ضرت علامہ مولا ناالشاہ سید معین الدین اشرف اشر فی جیلانی** (سجادہ نشین آستانہ عالیہ کچھو چھے مقد سہ وصدر آل انڈیاسی جمعیة العلماء)

نحمدہ ونصلی و نسلہ علی دسولہ الکریہ! محبتِ رسول مدارا بمان ہے،غلامانِ مصطفے کے لئے ناموں رسالت کا تحفظ فرضِ عین ہے۔اعلی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں ہے اے عشق ترے صدقے ، جلنے سے چھٹے سنتے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے

یوں تو ۱۲ رسوسال سے بعض دشمنانِ اسلام اور گستاخان رسول علیہ الصلوة والتسلیم آپ کی شان اقدی میں نازیبا کلمات کہتے اور لکھتے رہے ہیں لیکن دور حاضر میں برنام زمانہ ملعون وسیم رضوی نے جس طرح سے آقائے دو جہال سائٹ الیٹی کی بابر کت ذات پر اور قر آن کریم و دینِ اسلام پر واجیات خرافات اور بکواس سے پراعتراضات والزامات این کریم کی بابر کت فریب اور بعید میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔

الحمد مله! ثهر الحمد مله!! ال كامكمل اور دندان شكن جواب ال كتاب

'دعظیم محمد'' میں دیا گیا ہے۔جس پرتمام ہی عاشقانِ مصطفے سالی فائیہ قلبی مسرت محسوں کرتے ہیں کہ' دعظیم محمد'' نامی اس کتاب کے ذریعہ ملعون وسیم رضوی کے منہ پرزور دارطمانچہ رسید کیا گیا ہے۔

قائد قوم وملت، بانی رضاا کیڈی، ناموس رسالت بورڈ کےسکریٹری جناب الحاج محد سعید نوری صاحب نے سی مسجد بلال میں ایک نشست کے دوران آبدیدہ ہوکرفقیرے کہا کہ ایسی زہریلی کتاب کا جواب دینا ہم غلامانِ مصطفے پرفرض ہے۔ اس کے بعدایک مکمل لائح ممل تیار کر کے جواب دینے کی جدوجہد شروع کی گئی۔ فقیر نے مولا نامحمدابراہیم آئی (مہتم جامعہ قادر بیاشر فیہ ممبئی) ہے جواب لکھنے کی فرمائش کی ،آپ نے شب وروز محنت شاقہ سے اس کو یا یہ مکمیل تک پہنچایا۔اللہ عز وجل انہیں جزائے خیرعطا فر مائے ۔ ناموس رسالت بورڈ کے سکریٹری الحاج محمد سعید نوری صاحب نے تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے زیر اہتمام اس کتاب کی اشاعت فرمائی۔اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے اور ان سے مزید دینی کام لے۔ ان تمام غلامان مصطفے کے لئے جنہوں نے اس کتاب کی جھیل کے لئے جہدوجہد اور کوشش کی ،فقیر دعاء گو ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوة والسلام كے صدقے دارين كى سعادتوں سے انہيں مالا مال فرمائے۔ أمين بجاهسيدالمرسلين صلى الله عليه وسلمر

دعا گو فقير سيدمعين الدين اشرف الاشر في الجيلاني

## ناموس رسالت کے لئے سب کچھ قربان

قائدانل سنت، محافظ ناموس رسالت، اسیر مفتی اعظم، الحاج محمد سعید **نوری صاحب قبله** (بانی رضااکیڈی وسکریٹری تحفظ ناموس رسالت بورڈممبئ)

اعلی حضرت، مجدد دین وملت امام احمد رضاعلیه الرحمة والرضوان ارشاد فرماتی ہیں۔ جان ہے عشق مصطفے، روز فزول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اُٹھائے کیوں

ایک عاشق رسول کے گئے تحفظ ناموس رسالت ہی سب بچھ ہے۔ وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے آ قاعلیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ذرہ برابرآ کی آئے اسے بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ پچھ ماہ قبل دفتر رضاا کیڈی ممبئی پرمیرے نام سے بذریعہ کورئیرایک کتاب آئی، جس کا نام' 'محک' ہے، اس کتاب پربطور مصنف' 'وہیم رضوی'' کھا ہوا ہے۔ مذکورہ کتاب کاسر ورق ہی اتنا گندہ اور تو بین آمیز بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی سچا مسلمان اسے دیکھ کربھی چین وسکون سے نہیں رہ سکتا۔ کتاب کی فہرستِ عناوین بھی اس قدر تو بین آمیز اور گستا خاندا نداز لئے ہوئے ہے کہ ہر سچا عاشق رسول غیرت سے مرجانا بیند کرے گالیکن ایسے تو بین آمیز عنوانات کو پڑھنا اور دیکھنا پیند نہیں کرے گا۔ کتاب کو دیکھنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی اس کو زبان اور قلم سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میری میری جو کیفیت ہوئی اس کو زبان اور قلم سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میری

آ تکھوں نے ایسے نازیباالفاظ حضورا قدس سالٹھالیلیم کی شان اقدیں میں نہجی دیکھا اور نہ ہی کا نول نے سنا۔اور میں سمجھتا ہول کہ دین اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں شان رسالت مآب سلَيْنْ لِآيِيْم ميں ايسى تو ہين آ ميز با تيں اور گستاخانه اظهار خيال شاید ہی کبھی کسی نے کیا ہو۔ کتاب کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ میری آئکھوں سے آ نسوجاری ہو گئے اور میرادعویٰ ہے کہ کسی بھی عاشق رسول سائٹھالیا ہم کی آ تکھیں ان عبارتوں کودیکھنے کے بعد پرسکون نہیں رہنگتیں۔دل میں خیال آیا کہاس کا جواب وینا فرض عین ہے تا کہ دنیا کے سامنے ذات مصطفے سالٹھالیہ ہم پرلگائے گئے الزامات اور بہتان تراشیاں کائی کی طرح جھنٹ جائیں۔ میں نے بلا تاخیر پیرطریقت، ر بهبرشریعت، جانشین مخدوم سمنان، صاحب سجاده، حضرت علامه مولا نا الشاه سید معين الدين اشرف اشر في الجيلاني ( صدرآل انڈیاسنی جمعیة العلمهاءومرکزی صدر تحفظ ناموں رسالت بورڈ) ہے ملاقات کر کے تبادلہ خیال کیا اور پیہ طے یا یا کہ فوری طور پر تحفظ ناموں رسالت بورڈ کے زیراہتمام اس کتاب کا جواب منظرعام پر لا یا جانا چاہئے تا کہ اپنوں کو اطمینان ہو سکے اور غیروں کے منہ پرطمانچہ لگ سكے۔اس كام كوياية محميل تك پہنجانے كے لئے علماءكرام كےساتھ ميٹنگ كى گئى، لا تحمل تیار کیا گیااور معین المشائخ کی سر پرتی میں اسے پایئے بھیل تک پہنچانے کا اراده وعند بيظا هركيا گيا۔

ملعون وسیم رضوی کی بکواس اور جفوات پر جوابی کتاب کی تیاری شروع ہوئی۔ جامعہ قادر بیا شرفیہ کے منتظم اعلیٰ مولا نامحمد ابرا ہیم آسی صاحب کو بیدؤ مہ داری سونپی گئی۔ بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے اس کتاب کی تحمیل کی اور ملعون وسیم رضوی کی کتاب ''محر'' کاملال اور دندان شکن جواب''عظیم محر'' کے نام سے تیارہ وگیا۔
الحمد للہ! کتاب الی جامع اور مدلل تیارہ وئی ہے کہ آئندہ قرآن ،اسلام اور ذات مصطفے سائٹ الیہ پر الزامات لگانے سے پہلے کوئی بھی بد بخت سو بارسو چنے پر مجبور ہوگا۔ ان شاء اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کتاب کو متعدد زبانوں میں شائع کر ایا جائے تا کہ اپنوں اور غیروں کے ہر فردتک اس جوابی کتاب کو پہنچا یا جاسکے۔
کرایا جائے تا کہ اپنوں اور غیروں کے ہر فردتک اس جوابی کتاب کو پہنچا یا جاسکے۔
حضرت مولا نامحمد ابراہیم آسی صاحب نے مستفد حوالوں اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس کتاب کے ذریعہ جھوٹے مصنف ملعون و پیم رضوی کے تابوت میں الی کی کیل مٹونکی ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کوئی بھی جری و بد بخت اس طرح کی نازیبا کیل مٹونکی ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کوئی بھی جری و بد بخت اس طرح کی نازیبا کے ذریعہ اہل کرک کرنے سے پہلے سو چنے پر مجبور ہوگا جبکہ اس جوابی کتاب کے ذریعہ اہل ایمان کی آئکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔

دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پایۂ بھمیل تک پہنچانے اور کسی بھی طرح سے اس کی اشاعت میں تعاون کرنے والوں کو دونوں جہان کی بھلائی اور دنیا وآخرت کی سرخروئی عطافر مائے۔آمین بجاہ النبی الامین الکریم سابھ الیہ ہم

> طالب دعا اسیرمفتی اعظم مجمر سعیدنوری رضاا کیڈمی ممبئی

# مجلس مشاورت اورجواب کی تیاری

بدنام زمانه ملعون وسیم رضوی نے ایک کتاب بنام ''محکہ'' لکھی جس میں ناموس رسالت،عظمت قرآن،عظمت اسلام اور امهات المومنين رضي الله تعالى عنھن کی ذوات بابرکات کی شان میں نازیبا کلمات اور جملے لکھے۔ کتاب جب رضاا کیڈی کے دفتر پہنچی اور بانی رضاا کیڈی الحاج محمدسعید نوری صاحب نے دیکھا توخون کے آنسوروتے ہوئے پیرطریقت،رہبرشریعت، قائداہل سنت،حضرت علامه مولا نا الحاج سيدمعين الدين اشرف اشر في الجيلاني ،صدرآل اندُّياسني جمعية العلماءكواطلاع ديتے ہوئے اس جانب متحكم قدم أٹھانے كا مشورہ ديا۔ كتاب کے جواب کالائحمل تیار کرنے کے لئے تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے زیرا ہتمام جامعه قادريه اشرفية سي مسجد بلال مبيئ مين ايك مجلس مشاورت معين المشارَخ كي سرپرستی اورالحاج سعیدنوری صاحب کی صدارت میں رکھی گئی جس میں اہل علم اور دانشوروں نے شرکت کی ، بالخصوص جناب ریجان دھوراجی والا صاحب، جناب اتملم لا کھا صاحب، ایڈو کیٹ سلطان صاحب، جناب عارف رضوی صاحب ( کیلکو ) جناب عرفان شیخ صاحب،مولا نا انوار بغدادی صاحب،مولا نا عباس رضوی صاحب (ترجمان رضا اکیڈمی)،مولا ناخلیل الرحمن نوری صاحب،مولا نا ظفرالدین رضوی صاحب،مولا نامجمه عمرصاحب ( ناظم اعلی جامعه قادریهاشرفیه ) ، مفتی شاه نواز صاحب، مولانا حافظ و قاری مشتاق احمد شیغی صاحب، مولانا عبدالرحيم اشرفي صاحب اور ديگرعلما شامل ہوئے اور پیے طے پایا کہ تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے زیراہتمام اس کام کو بہت جلد یا پیئیسل تک پہنچایا جائے۔علما اور دانشوروں کی نگرانی میں یہ ذمہ داری مجھے سونی گئی، کتاب ہندی میں تھی بہت مخضر وقت میں کتاب کا اردوزبان میں ترجمہ کیا گیا۔ علماءاور اہل فکر کی ٹیم جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہوگئی سب سے پہلی توجہ کتاب ''مجر'' میں دیے گئے حوالوں کی طرف کی گئی۔ حوالوں کے لئے کتابوں کی فہرست تیار کی گئی اور کتاب کی فراہمی کے لیے جناب عرفان شیخ صاحب نے کافی تگ ودوکی ، ہنداور بیرون ہندے تمام کتابیں اکٹھا کی گئیں اس کے بعداس میں دیے گئے حوالوں کو تلاش کر کے اکٹھا کیا ، پھراس کے حوالوں کو تلاش کر کے اکٹھا کیا گیا، پھراس کے حوالوں کے ذریعے ہی گھیر کراس کا محاسبہ کیا گیا۔

حوالہ جات میں جو خیانت کی گئی ہے اس کو بیان کرنامشکل ہے۔اتنی زیادہ خیانت کی گئی ہے کہ اس کوتحریف وترمیم کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ یوں کہیے کہ حوالہ دیا گیاہے اورمفہوم غائب! حوالے کی عبارتیں ایسی ہیں جیسے آئے میں نمک۔

میں نے ۱۸ رو تمبر ۲۰۲۱ کواس کام کا آغاز کیا سب سے پہلے ملعون وہیم رضوی کی کتاب '' محمد'' کا بغور مطالعہ کیا۔ ایک سطر کوانہاک کے ساتھ پڑھ کر اعتراضات والزامات کا جائزہ لیا کتاب میں دیے گئے تمام حوالوں کوالگ کر کے ایک فہرست بنائی۔ جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا تھاان میں سے حوالوں کوالگ کر کے دونوں حوالوں کا تقابلی مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا۔ حوالوں میں جو خیانت کی دونوں حوالوں کا تقابلی مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا۔ حوالوں میں جو خیانت کی گئے تھی اس کی نشان دہی کی گئی۔ اس میں ۱۸ ردن لگ گئے اس کے بعدت نفی کام شروع ہوا۔ الحمد للہ ۸ مرجنوری ۲۰۲۲ء ۲۰۲۲ جمادی الآخرہ سوس میا جو ۲۰۳۸ کتاب دونوں سے ماخوذ ۲۰۳۰ مرحوالوں سے یہ کتاب '' عظیم محمد'' مکمل ہوگئی۔ کتابوں سے ماخوذ ۲۰ سام مرحوالوں سے یہ کتاب '' عظیم محمد'' مکمل ہوگئی۔ احقاق حق اور ابطال باطل نما یاں ہوگیا ملعون وسیم رضوی کی من گھڑت اور

جھوٹی دیوار جواس نے حق کے سامنے کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی زمین ہوں ہو گئی۔اس کے چبرے سے مکھوٹا اتر گیا۔ کتاب ''عظیم محکہ'' سائٹٹائیٹیٹر کے مطالعہ کے بعد کوئی بھی انصاف پہند انسان اسے نگا کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی اس کے اعتراضات اور الزامات کا آسانی ہے جواب دے سکتا ہے۔اسے یہ جھنے میں دیر نہیں گے گی کہ وہ کتنا بڑا خائن 'مکار ، جھوٹا اور جاہل ہے۔

بالخصوص میں شکر گزار ہوں پیکرعلم وفن استاذ الاساتذہ والعلماء خیرالا زکیا حضرت علامه مولا نامحمد احمد مصباحی صاحب قبله (الجامعة الاشرفیه مبارک پور) کا جنہوں نے کتاب ''دعظیم محمد'' کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور تھیجے فر مائی۔اللہ عز وجل ان کا سابیعلماءکرام برتاد برقائم رکھے۔

اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اجرعظیم عطافر مائے جنہوں نے اس کام کو پایئے جمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں کیں، رب قدیر ہم سب کو ناموس رسالت اورعظمت اسلام پر مرمٹنے کا جذبہ عطافر مائے۔ آمین بجا الاسیدل الموسلین صلوات الله علیه و آله واصحابه اجمعین

طالب دعا **محمدا برا ہیم آسی** جامعہ قادر سیاشر فیہ ممبئی

Email:mdibrahimaasi@gmail.com

بسمرالله الرحمن الرحيم

# كلام تحسين

مصنف كتب كثيره ، ما هرعلوم وفنون

حضرت علامه مولا نامفتى عبدالمجيد خان مصباحي

خطیب وامام مدینهٔ مسجد، جو به وگلی، اند هیری ممبئی قارئین کرام وارباب علم و دانش!

روحی فداہ حضور پر نورسیدنا محمر عی سالتھا کیا امت اجابت میں چند ماہ سے بڑی بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ا کناف عالم میں جہال سیدنا محمہ عربی سالتفالیلیم کا ذکر جمیل منبر ومحراب محفل میلا داور کتاب وخطاب ہے مسلسل بلند ہو ر ہاہے، وہیں چندشر پسندعناصرتو ہین رسالت کے شرارے بھی برسائے جارہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شورش اور باغیانہ تیور بدنام زمانہ ملعون وسیم رضوی لکھنوی کا ہےاں نے ایک کتاب کھی جس کا نام''محمہ'' رکھا اس میں اللہ اور اس کے حبیب سالٹھا لیبلم کے منصوبوں پر دل کھول کر الزام تراشی کی ،طرح طرح کے بہتان وانتہام، دروغ بیانی اور دجل وفریب سے اپنی نا یاک اور گندی ذہنیت کے مطابق بھڑاس نکالی،قرآنی آیات وآ حادیث سیرت وتواریخ،اورفقهائے امت کی کتب فقہ میں انتہائی بددیانتی اور خیانتیں کیں جسے ایک انصاف اور صلح پہند انسان پڑھنے کے بعدملعون وسیم رضوی کی ہزار ہاملامت کرے گا۔

اس سلسله میں انفرادی واجتماعی ،تحریکی تنظیمی ،قلمی واشاعتی ، تدریبی و تحقیقی ا دارے اپنے اپنے ایمانی وروحانی د کھ در د کے ساتھ میدان میں آئے۔اور بیظا ہر کیا کہ اب صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پہلے اس کاعلمی و تحقیقی جواب لکھا جانا چاہئے۔ تا کہ اسے سپریم کورٹ میں پیش کرکے بیہ باور کرایا جائے کہ بیہ کتاب ''محکہ'' نہایت مفسداور حجوٹ کا پلندہ ہے۔ پھراس کے بعد مزید کاروائی کی جائے اس کا جواب لکھنے کے لیےا لیے شخص کی ضرورت محسوس کی گئی جوعلوم دینیہ کے ساتھ عصری علوم وغیرہ سے بھی تعلق رکھتا ہو اور ز مانے کے حالات کا بھی عارف ہو، تصنیف و تحقیق ہے بھی خاصا شغف رکھتا ہو۔ عالم دین تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ جس سے جاہے این کی خدمت اور سیدنا محمد عربی سالطفاتی ہے ناموس وعظمت کی حفاظت وصیانت کا کام لے لے۔ چنانچہاس کام کے لئے حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم آسی (استاذ جامعہ قادر بیہاشرفیہ) کا نام نیک فال ثابت ہوا۔ان کے بارے میں میری رائے ہیے کہ یہ "فطری ادیب و محقق" بیں۔

ہراساذ کے نہ جانے گئے شاگر دہوتے ہیں۔ای طرح ہرشخ کے نہ جانے گئے مرید ہوتے ہیں۔ای طرح ہرشخ کے نہ جانے گئے مرید ہوتے ہیں۔لیکن کچھ شاگر داور مرید اپنی سعادت اور نیاز مندی سے اپنے استاذاور شخ کے نز دیک زیادہ عزیز اور محبوب ہوجاتے ہیں۔ایسے ہی میرے عزیز شاگر دحضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم آئی زیدمجدہ کا حال ہے۔ میں اپنے تلامذہ میں ان پر فخر کرتا ہوں۔ چاندی کے عوض اہم شخصیات کے وزن کی مثالیس تو بہت ملتی ہیں۔گرمیرے یاس اگر ہیرے جواہر ہوتے تو میں انہیں اس سے تول دیتا۔

ملعون وسیم رضوی کی کتاب''محک'' پڑھنے کے بعدایک عام آ دمی افسوس کرتا رہ جائے گا کہ اس مخص نے قرآنی آیات بھی پیش کیس،احادیث وتواریخ،اور فقدو سیرت کی کتابول کی عبارتیں بحوالہ قل کیں۔ پھرآ خرکیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کاسب سے بڑا بدنام،گمراہ وگمراہ گرآ دمی ہے؟

اس د نیامیں رہنے ہینے والے سارے انسانوں سے گزارش کروں گا کہا ہے مانتھے کی آ تکھوں سےملعون وسیم رضوی کی کتاب'' محمد'' کا جواب'' عظیم محمد'' کی ایک ا یک سطر کا مطالعہ کریں تو آپ پر روز روثن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ ملعون وسیم رضوی نے جوعیاری ومکاری، جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کرایئے تیک جوشیش محل تیار کیا تھا۔علامہ آسی نے اسے دلائل کے موسل دان میں رکھ کر کوٹ کوٹ کرریزہ ریزہ کرکے رکھ دیا ہے۔اسلام اور بانی اسلام پرالزامات لگانے کی یا داش میں اے نگائھی کردیا۔اس کے ایک ایک جملے کا نہایت مدلل اورمسکت جواب دیا ہے۔ سرزمین ہند پر جب کسی باطل ومفسد نے قرآن، اسلام، پیغیبراسلام اور قوا نین اسلامی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے تو علمائے اہل سنت نے این قلم کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے انہیں لا جواب کر کے خاموش کر دیا ہے۔ یقیناً علامه آئ زیدمجدہ نے تاریخ کے انہیں جیالوں میں اپنا نام رقم کروالیاہے' وعظیم محد" کے مطالعہ کے بعد اگر ذرہ برابر بھی ملعون وسیم رضوی کے اندرغیرت ہوگی تو وہ ندامت کے آنسوؤں میں غرق ہوجائے گا۔اور پھر کچھ لکھنے کی تاب نہ لا سکے گا۔ اس کتاب کامیں نے بالاستعاب مطالعہ کیا تخریب کار کاحق وصدافت کے

جلومیں بڑی دیا نتداری کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ عبارت نہایت ہی شستہ اور سلیس ہے۔ کیا رہے۔ قاری کے ذہن میں سلیس ہے۔ کیا رہے۔ قاری کے ذہن میں بات آب شیریں کی طرح اترتی چلی جاتی ہے۔ موصوف نے جماعت کی طرف ہے۔ فرض کفا میا داکر دیا ہے۔

علامه آسی صاحب فطری ادیب و محقق، ما ہرعلوم وفنون، استاذ و مدر آل اور باوقار مفتی ہیں۔ علم الفرائض میں توابنا ثانی نہیں رکھتے۔ حالات حاضرہ کے نباض خطیب و مقرر (جن کے خطبات چند سالوں میں ہیں ایڈیشن میں طبع ہوکر علما وطلبہ میں مقبولیت کی تریا پر پہنچ کے ہیں) برصغیر کے مشہور و معروف قلم کاروم صنف تحریکات مقبولیت کی تریا پر پہنچ کے ہیں) برصغیر کے مشہور و معروف قلم کاروم صنف تحریکات دینی علمی کے معتمداور بااثر منتظم ہیں۔ ذلک فضل الله یو تیده من پیشاء

فقیر غفرلہ المجید اپنی اور پوری جماعت کی طرف سے حضرت علامہ مفتی مجمہ ابراہیم آئی زید مجدہ کو کلام محسین و آفرین کے ساتھ ڈھیروں مبار کباد پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی قابل مبارک باد ہیں پیر طریقت حضرت مولانا سید معین اشرف اشر فی جیلانی صاحب کچھو چھوی (صدر آل انڈیاسی جمعیۃ العلماء) اور قائد اہل سنت، الحاج محمد سعید نوری صاحب (بانی رضا اکیڈی) جن کی ایما پر بیہ کتاب معرض وجود میں آئی۔ اللہ تعالی اس خدمت کے صلہ میں انہیں دارین کی نعمتیں، معرض وجود میں آئی۔ اللہ تعالی اس خدمت کے صلہ میں انہیں دارین کی نعمتیں، کتیں، سعاد تیں عطافر مائے۔ آمین

وصلے لله تعالیٰ علے خیر خلقه سیدناهمهده وآله واصحابه اجمعین عبدالمجیدخان المصباحی ۲۸رجمادی الآخره ۱۴۴۳ ه/ کیم فروری۲۰۲۲ء

## پیش لفظ

### تومبینِ رسالت، فتنهٔ ارتداد اورمسلمانوں کی ذمهداریاں

اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے انبیاء ورسل کا سلمہ درازرکھا جنہوں نے ونیا میں تشریف آوری کے بعدا پنی پاک طینت طبیعت سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعلیم دے کر بھٹی ہوئی انسانیت کو شیطانِ تعین کے کر و فریب سے بچایا اور خدائے وحدہ لاشریک کی وحدانیت کی طرف مائل کیا، ان نفولِ قدرسیہ کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ السلام سے لے کر آخری نی، رحمۃ اللعالمین، خاتم النبین، مجبوب رتب العالمین، مصطفیٰ جانی رحمت، حضرت محمصطفیٰ جانی رحمت، حضرت محمصطفیٰ جانی رحمت، حضرت محمصطفیٰ میں جاری رہااور پھر آپ میں العالمین، مصطفیٰ جانی رحمت، حضرت محموصطفیٰ رب العزت نے اپنے مقدل کلام، قر آنِ مجید میں صاف صاف ارشاد فرماویا کہ ربول رب العزت نے اپنے مقدل کلام، قر آنِ مجید میں صاف صاف ارشاد فرماویا کہ تیں اور سب نبیوں میں بچھلے اور اللہ سب بچھ جانتا ہے۔'' (سورہ احزاب آیت 40) بیں اور سب نبیوں میں بچھلے اور اللہ سب بچھ جانتا ہے۔'' (سورہ احزاب آیت 40) اس طرح رسولِ اگرم میں ٹائی ہیں ہی حدیث مبارکہ میں واضح ارشاد اس طرمایا کہ اکا خیاتہ اللہ گائی تبعیں۔

ترجمہ:''میں آخری بنی ہوں میر کے بعد کوئی نبی ہیں۔'' ان واضح ارشادات کے بعد بھی دنیا میں بعض بدبخت مسلمان نما انسان ایسے بھی پیدا ہوتے رہے جن پرشیطان عین نے اپنا تسلط قائم کیااوروہ گمراہی کے ایسے اوند ھے گڑھے میں جا پڑے کہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی چالوں میں آگئے اور فتنہ ارتداد کا شکار بن گئے۔حالا تکہ قرآن کریم نے اوراحادیث رسول سائٹ آیا ہے نے آنے والے زمانے کے ان فتنوں سے امت محمد یہ سال اللہ کو قدم قدم پر آگاہی محمد دی اور چوکٹا بھی کیا گرجن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں وہ گراہی وار تداد کے گھٹا تو پ اندھیروں میں بوٹ ہی بی پڑے۔ یہ قرآن تو پڑھتے رہے گرقرآن ان کی طل تو پ اندھیروں میں بوٹ ہی بی سول سالٹھا آپہتے کی روشن ومنوروادیوں کی شیر تو کرتے رہے گراندھیروں نے ان کا بیچھا نہیں چھوڑا، پھر کسی نے نبوت کا جھوٹا تو کرتے رہے گراندھیروں نے ان کا بیچھا نہیں چھوڑا، پھر کسی نے نبوت کا جھوٹا ویوں کی بیروی کی اوراپنی دنیاوآ خرت کو ہرباد کرلیا۔ بعض السے بھی گزرے اور گرزے رہیں گے جنہوں نے اللہ عزوج کی شان اقدیں میں تو ہین کی یا تو ہین کرنے والوں کی جمایت کی تو کسی نے مجبوب خدا سالٹھا آپہتے کی شان و تو ہین کی یا تو ہین کرنے درہے اور عظمت کا انکار کیا۔ جن کی سرکو بی ہر دور میں اہلی ایمان کرتے رہے اور عظمت اندیاء و مرسلین کی حقانیت کو نیز قرآن و سنت اور اسلامی احکامات کو دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کرتے رہے۔

اپنے نبی ، پیخمبر اسلام ، جناب محدالرسول الله سال الله کی عظمت وشان سے کھلواڑ کرنے والوں کا تعاقب کرکے انہیں کیفرکردار تک پہنچانے والے ایسے محاہد بن اسلام کی طویل فہرست ہے جنہوں نے اپنے دلوں میں جاگزیں ، اپنی سال الله ایک محبت والفت کا ایسا اظہار کیا کہ اپنی جان ، اپنامال ، اپنی آل واولا د اور اپنا گھر بارسب کچھ عظمت و ناموس رسالت سال الله کی حفاظت وصیانت میں قربان کردیا اور یا تو خود مُرثر و ہوئے یا گتاخوں کو اُن کے انجام تک پہنچایا۔ میرے پیروم شد ، حضور تاج الشریعہ نے ایسے ہی ایمانی جذبات کی ترجمانی کرتے موائز ہیں ، موئے اپنے نعتیہ دیوان 'سفینہ بخشن' میں یوں رقم طراز ہیں ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کردیں بیر ، مادر ، برادر ، مال و جاں اُن پر فدا کردیں پیرر ، مادر ، برادر ، مال و جاں اُن پر فدا کردیں

الله ربّ العزت نے انسانی فطرت میں جذبات واحساسات کو ودیعت فرمایا ہے، انہی جذبات واحساسات میں جوش وخروش، محبت واُلفت اورغیرت و حمیت جیسے مثبت جند بات بھی جیں تو نفرت وعداوت اور کینہ وحسد جیسے منفی جذبات بھی۔ انسانی ساج میں جب بھی منفی جذبات نے سراُ بھاراا اور انفرادی یا اجتماعی احساسات کو تھیس پہنچانے کی کوشش کی گئ توالیے مواقع پررد ممل کے طور پر انتشار، احساسات کو تھیس پہنچانے کی کوشش کی گئ توالیے مواقع پررد ممل کے طور پر انتشار، انسان کے بیارے مجبوب فردیا عزیز از جان شخصیات یا پھر مقدس مذہبی شخصیات انسان کے بیارے مجبوب فردیا عزیز از جان شخصیات یا پھر مقدس مذہبی شخصیات پر تو ہیں آ میز گفتگو یا اہانت آ میز طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو انہیں جاننے مانے اور ان کی محبت میں اپناسب کی قربان کردینے والوں پر بجلی گرنا، ان کا بے چین ہونا اور بطور ردم کی مختلف ضروری اقدامات پر عمل پر امونا فطری تقاضہ ہے۔

قر آنِ مقدس میں اللہ عرَّ وَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمہ:''اورعزت تواللہ اوراس کے رسول اورمسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کوخبرنہیں۔''(سورہ منافقون آیت 8)

مذہبِ اسلام نے تو اپنے نبی سال اللہ کی مجبت کوہی ایمان کی جان قرار دیا ہے جانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ سال سال کی ایمان تمہارے نبی کی ایمان کس چیز کا نام ہے تو حضور اکرم سال اللہ ایمان کہ ایمان تمہارے نبی کی محبت کا نام ہے اور فطرتِ انسانی کا تقاضہ ہے کہ وہ جس ہے محبت کرتا ہے اس کی ذات یاصفات میں ادنی می تو بین بھی برداشت نبیس کر سکتا۔ اس لئے جب جیتندر تیا گی عرف ملعون وہیم رضوی نے اللہ کے حبیب، مسلمانوں کی جانِ ایمان، مصطفیٰ تیا گی عرف ملعون وہیم رضوی نے اللہ کے حبیب، مسلمانوں کی جانِ ایمان، مصطفیٰ جانِ رحمت سال اللہ آئی کی شانِ اقدی میں منہ بھر بھر کرتو بین آمیز با تیں کتا بی شکل جانِ رحمت سال اللہ کی شانِ اقدی میں منہ بھر بھر کرتو بین آمیز با تیں کتا بی شکل میں شائع کی تو ہر صاحب ایمان کا کلیجہ چھانی ہوتا گیا، جس نے بھی اس ملعون کی میں شائع کی تو ہر صاحب ایمان کا کلیجہ چھانی ہوتا گیا، جس نے بھی اس ملعون کی

گندی، گستاخانہ عبارات پرنظر ڈالی وہ خون کے آنسورونے پرمجبور ہوا۔ ایسی الیسی تو بین آمیز با تیس اس ملعون تیا گی عرف ملعون وسیم رضوی نے تحریر کی بیس کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت مجروح کرنے والی اس کتاب کا جواب دینا اس لئے بھی ضروری تھا کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو الحادو ہے دین سے بچایا جاسکے، تو وہیں غیر مسلموں تک اسلام و شریعت کے صاف شفاف چرے کو پیش بھی کیا جاسکے۔

ایمان ایسی ہی متاع ہے بہا ہے کہ جس کی حلاوت و چاشی کو ایک مرتبہ خوش قسمت اہلِ ایمان محسوں کرلیس تو پھراس کی بقاود وام کی خاطر ہرمنزل سے گزر نے کو ہمیشہ تیار نظر آتے ہیں، وقت اور حالات کے مطابق تغیر پذیر اقدار کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے نبی کی شان وعظمت کے حفظ و بقا کو قائم رکھنے گی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں۔اسلامی حکومتوں میں قاضی اسلام اور بادشاہ اسلام فرایت وہین بادشاہ سلام نظام حکومت میں مسلمان بادشاہوں نے علماء امت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایسے بد بختوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ سمجھ میں بیآیا کہ امارت اور سلطنت کے زیرِ سایہ اہلِ عشق و ایمان این حکمت و تدبر سے کام لیتے رہے اور شان کو ہیت یا شان رسالت کے گئا خول کو ان کی اوقات بتا کراصل اسلامی تعلیمات کو اُج اگر کرتے رہے۔

موجودہ حالات میں، جمہوریت اور جمہوری نظام حکومت کے زیرِ سابیہ مسلمانوں کو حکمت و تدبر اختیار کرنا از حد ضروری ہے، جمہوری نظام حکومت نے جہاں غیروں کو آزادی اظہار رائے کے عنوان سے ڈھیل دی ہے تو وہیں اس عنوان کے تحت اسلام شمن طاقتوں نے اسلام، مسلمان اور مقدی اسلامی شخصیات پر

انگشت نمائی کرنے والوں کی پشت پناہی بھی کی ہے۔اس نظام حکومت نے اہلِ ایمان و اہل اسلام کے ہاتھوں کو روکے رکھا ہے، یہاں اپنے مذہبی فرائض و واجبات پر مکمل طور سے عمل آوری کی اجازت تو ہے کیکن بعض معاملات میں جمہوری اقدار کو اسلامی اصولوں پر فوقیت بھی ہے۔

ا پسے پُرفتن حالات میں علمائے اُمت اور زعماءملّت پر دو ہری ذ مہداریاں عا کد ہوجاتی ہیں کہ وہ اسلامی احکامات کی سربلندی کی خاطرعوا مسلمین کی رہنمائی تجهى فرمائيي اورشاتمان رسالت كوموجوده حكومت واقتذاركي عدالت ميس بطور مجرم پیش کر کے حصولِ انصاف کے نقاضوں کو پورائھی فر مائیں۔ یہی وجہ ہے کہ شانِ ٱلوہیت یا شانِ رسالت یا مقدس مذہبی شخصیات کی شان میں توہین و گستاخی کرنے والوں کےخلاف اسلامی احکامات کےمطابق حدمتعین کرنے کی بجائے اینے ملک کے دستورِ اساسی کی بنیا دول پرمسلمان آ گے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ، الیمی ہی کوششوں کا ایک حصہ ملعون وسیم رضوی عرف جنتیندر تیا گی کی اہانت آمیز کتاب''محم'' کاتحریری جواب دینا بھی ہے۔ملعون وسیم رضوی عرف تیا گی کی الزامی کتاب کا مدلل ومُسکِت جواب اپنی کتاب کے ذریعہ مولانا ابراہیم آسی صاحب (مہتم جامعہ قادر بیاشر فیہ ممبئ) نے دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ '' وعظیم محمد'' نام ہے اس جوانی کتاب کوتر تنیب دینے میں مولا ناابراہیم آسی صاحب اوران کی قیم نے جس محنت اور جانفشانی سے کام کیا ہے وہ نہ صرف قابلِ تعریف ہے بلکہ قابلِ تقلید بھی۔ جانشینِ مخدوم سمناں، صاحب سجادہ، معین المشائخ، حضرت سيدمعين ميال اشر في الجيلاني صاحب قبله اور قائدٍ ملّت، اسيرٍ مفتي أعظم، الحاج محرسعید نوری صاحب قبلہ کی ایماء پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے ادا کئے گئے اس فرضِ کفامیہ کی ادائیگی پر راقم الحروف رضوی سلیم شہزا داورعزیز دوست ڈاکٹررئیس احمد رضوی کی جانب پُرخلوص مبار کباد پیش ہے۔قر آن کریم کی سورہ تو بہآیت 24 میں اللہ رب العزت ارشاد فر ما تا ہے۔

ترجمہ: ''تم فرماؤاگرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداجس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے بیند کے مکان ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ بیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔''جس کی تفییر بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل ، مولا ناسید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اپنی تفییر نعیمی میں فرماتے ہیں ، اس آبت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کے مقابل دنیاوی دو تعلقات کے مقابل دنیاوی تعلقات کی دلیل ہے۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے کہ مولی تعالٰی حضرت مولا نامجمدابراہیم آسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے علماء، صاحبانِ نژوت افراد اور معاونین کی اس خدمت جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ان سب کے لئے اس کام کو دارین کی سعاد تول کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجالا النبی الامین الکرید صلی الله علیه وسلمہ

رضوی سلیم شہزاد ،ایم اے ، بی ایڈ

E-Mail: rsshahzad@gmail.com

# جھوٹا مصنف، جھوٹی کتاب، حقیقت کے آئینے میں

بدنام زمانہ ملعون وہیم رضوی نے ایک زہریلی کتاب لکھ کر جونفرت کی آگ پھیلائی ہے ماضی قریب و بعید میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ کتاب مجموعة الا کا ذیب لیتن جھوٹ کی گٹھری ہےاورمصنف معلم الکاذبین یعنی جھوٹوں کا گرو ہے۔اس کی كتاب د محمد " كامكمل مفصل ، مدل اور دندان شكن جواب زير نظر كتاب د بعظيم محمد " سالتفاتیکیم میں موجود ہے۔ملعون وسیم رضوی کی کتاب'' محمد'' کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آ دابِ تصنیف و تالیف سے بےخبر ہے۔ پیجی واضح ہوجا تا ہے کہ حوالے کے تعلق ہے بھی اس کو کوئی جا نکاری نہیں ہے۔ کتاب میں کچھ یا تیں اس نے اپنی طرف ہے کہیں اور کسی بات کوحوالے سے لکھاجس کتاب کا حوالہ دیا اس کا نام اور باب اور جلدنمبر بھی وے دیا۔اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں اس نے حوالہ جات کی ایک طویل فہرست جو ۵۰ سرحوالہ جات پرمشتمل ہے، درج کی ہےجس میں کتابوں، اخباروں اور ویب سائٹوں کا نام درج ہے جب کہ یوری کتاب کے اندرصرف ۷ سرکتا ہیں ، سراخبار ، ۲ رمیگزین اور ۲ رویب سائٹ کا حوالیددیا گیاہے۔اب ملعون وسیم رضوی ہے سوال ہے کہاس نے جو ۰ ۵ ۳۸حوالیہ جات لکھے ہیں وہ کتاب میں کہاں ہیں؟اس کا حجوث یہبیں سے ثابت ہوجا تا ہے کہ وہ کتنا بڑا مکار اور فریبی ہے ۲۶ سرکتابوں اور ۵ ررسائل و جرائد ہے ۱۲ اس حوالے لے کر اس کو ۰ ۳۵ مرحوالے بتا تا ہے۔کسی بھی زبان کا اویب،مولف، مصنف،اس کوجھوٹا اور مکارقر ار دے گا۔ وہ شایدیہ باور کرانا چاہتا اور بتانا چاہتا

ہے کہ میں نے اپنی کتاب کوساڑھے تین سوحوالوں ہے لکھا ہے اور اپنے آپ کوبڑا محقق ، مفکر اور اسکالر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس کے ببلغ علم کا رقبہ ہاتھ کی ہفتی بھر بھی نہیں ہے۔ وہ اس مینڈک کی طرح ہے جو گئویں کا ایک چکرلگا کر سمجھتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا چکرلگا لیا ہے حقیقت پر مبنی بات بیہ کہ اس کی کتاب میں صرف اسار کتابوں اور جرائد ورسائل کے حوالے موجود ہیں۔ قارئین کے سامنے ان حوالوں کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے سفید جھوٹ سامنے ان حوالوں کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے سفید جھوٹ کے دفتر سے پردہ اُٹھ جائے۔ اس نے اپنی پوری کتاب میں جوحوالہ دیا ہے اس کی تفصیل بھی ملاحظہ کریں۔

#### حوالے کا خلاصہ

قرآن ہے ہے، کہ جی بخاری ہے ہما ہی جمسلم ہے کا مطبقات ابن سعد ہے ۲ ، ابوداؤد ہے ۲ ، ابن اسحاق ہے ۲ ، کتاب الاغانی ہے ۱ ، فتوح البلدان ہے ۱ ، ابن خلکان ہے ۱ ، موطا امام مالک ہے ا ، طبری ہے ۱ ، مند احمد ہے ۱ ، ترمذی ہے ۲ ، تفسیر جلالین ہے ۱ ، احیاء العلوم ہے ا ، تفسیر ابن کثیر ہے ۱ ، جرمنثور ہے ۱ ، الاستخراج ہے ۱ ، الدرالمخار ہے ۱ ، فتاوی قرمنثور ہے ا ، الاستخراج ہے ا ، الدرالمخار ہے ا ، فتاوی امنی خان ہے ۱ ، البرالتفاسیر ہے ا ، ستیارتھ پرکاش ہے ا ، ائگریزی مضمون ہے ا ، تیمورلنگ کی خودنوشت ہے ۱ ، ائگریزی مضمون ہے ا ، تیمورلنگ کی خودنوشت ہے ا ، انگریزی مضمون ہے ا ، تیمورلنگ کی خودنوشت ہے ا ،

پینگ بل ٹیرازم انڈیسک ہے ا، جرمن اخبار ویلٹ ایم سون ٹیگ ہے ا، دی ای آف سیکریٹ ٹیرر ہے ا، ٹائمز میگزین ہے ا، اب قارئین خود فیصلہ کریں۔ مذکورہ بالا حوالوں کے علاوہ اور کوئی حوالہ نہیں ہے تو ساڑھے تین سو حوالوں کے علاوہ اور کوئی حوالہ نہیں ہے تو ساڑھے تین سو حوالوں کا جائزہ لے گا تو اس کی جہالت اور جمافت پر کے حوالوں کا جائزہ لے گا تو اس کی جہالت اور جمافت پر مائم کرے گا۔ ملعون وسیم رضوی جھوٹے حوالے درج کرکے میثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرامطالعہ کتناوسی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اس کی حیثیت پانی کے بلیلے سے زیادہ نہیں ہے۔

وہ اپنی کتاب کے آغاز میں''اعلان'' عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ کتاب ''محر'' میں لکھی گئی تحریراور حوالے اوراس کی مثالیں کسی خاص مذہب یامذہبی مبلغ کو نشانہ بنا کر تکلیف پہنچانا مقصد نہیں۔

#### زہر یلابیان

ا پنے قول میں ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے چندمثالیں پیش کرتا ہوں قارئین کوانداز ہ ہوجائے گا کہ اس کی تحریروں سے انصاف پسندلوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی کنہیں۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔

(۱) محمدایک کثیرے گروہ کے سردار تھے۔ (صفحہ 9) معاذ اللہ

- (۲) خدیجہ کوجنسی تعلق کے لئے ایک جوان لڑ کامل گیا تھا۔ (صفحہ 24) معاذ اللہ
- (۳) خدیجه محمد ہے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتی تھی۔ (صفحہ 25)،معاذ اللہ
  - (۴) محمد تشدد،غارت گری،زنا کاری قبل عام پر بھروسہ کرتے تھے۔ (صفحہ 34)معاذ اللہ
- (۵) محمدات شاطر تھے کہ انہوں نے غارت گری، عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات اور قل کواللہ کے نام پر بھلائی سے جوڑ دیا۔ (صفحہ 52) معاذ اللہ
- (۲) محمد نے اسلامی جنگ میں ملی مال غنیمت کے نام پرخوبصورت عورتوں کے ساتھ بھر پورجنسی تعلق قائم کیا۔ (صفحہ 59)معاذ اللہ۔
  - (2) محمد کوعا کشہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے میں بہت لطف آتا تھا۔ (صفحہ 61) معاذ اللہ
  - (۸) وصال کے وقت محمر نے کلم نہیں پڑھاتھا۔ (صفحہ 62)معاذ اللہ
  - (9) محمد کی موت کثرت مجامعت ہے ہوئی تھی۔ (صفحہ 62) معاذ اللہ
    - (١٠) نبي كاوصال ہواتوان كاجسم اكڑ گيا تھا۔ (صفحہ 63)معاذ الله
- (۱۱) محمد نے کئ گھناؤ نے جرائم کئے سب سے زیادہ شرم ناک 9 رسالہ لڑگ کے ساتھ جنسی زیادتی کا تعلق تھا۔ (صفحہ 69) معاذ اللہ
  - (۱۲) محمہ نے اونٹ کا پیشاب پیا۔ (صفحہ 71)معاذ اللہ

- (۱۳) محمد کوان (ابوبکرصد ایق) کی معصوم بچی کی عصمت دری کرنی پڑی۔ (صفحہ 73) معاذ اللہ
- (۱۴) محمد صاحب اپنی ہوں کی تھمیل کے لئے قر آن کا سہارا لے کرا لیم عور توں کے ساتھ ہمبستری کرنے کو درست بتاتے تھے۔ (صفحہ 74) معاذ اللہ
  - (۱۵) محمدصاحب نے قرآن کی آڑ میں اپنی ہوں پوری کی تھی۔ (صفحہ 75)معاذ اللہ
  - (۱۲) محمرصاحب کی ہوں کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام خولہ بنت حکیم السلیمیہ تھا (صفحہ 75)معاذ اللہ
    - (۱۷) حقیقت میںمحمرصاحب ام ہانی کے ساتھ زنا کرنے گئے تھے۔ (صفحہ 77)معاذ اللہ
    - (۱۸) قرآنی تعلیم کی وجہ سے ہرجگہ زنااور عصمت دری ہور ہی ہے۔ (صفحہ 80)معاذ اللہ
      - (۱۹) عائشہ بےشرم ہوکرمحد کے ساتھیوں کوجنسی تعلیم دیتی تھی۔ (صفحہ 81) معاذ اللہ
- (۲۰) رسول نے اس آیت میں عورت کے ساتھ اس کے مقعد میں ہمبستری گی اجازت دے دی ہے اور اغلام بازی کوحلال بتایا ہے۔ (صفحہ 85) معاذ اللہ
  - (۲۱) ماں سے شادی کرنا یا ایسی عورت سے شادی کرنا جو پہلے سے شادی شدہ ہوا سلام کے مطابق حلال ہے۔ (صفحہ 87) معاذ اللہ

- (۲۲) عصمت دری کرنااور کرانایبی اسلام ہے۔ (صفحہ 91) معاذ الله
- (۲۳) مسلمان جتنابڑا ہوگا اتناہی بدکر داری بڑھے گی۔(صفحہ 91)معاذ اللہ
  - (۲۴) اسلام جومحد کے ذریعے لایا گیاہے وہ ایک ذہنی مریض ، فرضی سوج ، مغر وراور عیاش شخص کی پیدا وارہے۔ (صفحہ 102) معاذ اللہ
    - (۲۵) جب محمد نے زینب کو نیم بر ہند دیکھا تواس کی نیت خراب ہوگئی۔ (صفحہ 103) معاذ اللہ
- (۲۷) محمد عیاشی کے دوران نشہ کا بھی استعال کرتے تھے۔ (صفحہ 107) معاذ اللہ
  - (۲۷) محمد ذہنی بیاراور عور توں کے ساتھ جنسی تعلق کر کے لطف لینے والے تخص شخصہ (صفحہ 107) معاذ اللہ
    - (۲۸) حقیقت توبیہ ہے کہ محمد کا کوئی کر دارنہیں تھا۔ (صفحہ 128) معاذ اللہ
      - (۲۹) محمد کو بچین میں مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ (صفحہ 128)معاذ اللہ
  - (۳۰) دنیا کاسب سے پہلا دہشت گردصرف محمد تھا۔ (صفحہ 128)معاذ اللہ
- (۳۲) عورتیں محمد ہے نفرت کرتی تھیں شایدای لئے وہ خواتین کی عصمت دری کرتے تھے۔ (صفحہ 129) معاذ اللہ
- (۳۳) مسلمان محمد کورسول اورعظیم انسان کہتے رہیں کیکن درحقیقت وہ ایک ظالم عصمت دری کرنے والاشخص تھا۔ (صفحہ 131)معاذ اللہ
  - (۳۴) محرفطری موت نہیں مرااے زہر دیا گیا تھا۔ (صفحہ 131) معاذ اللہ

- (۳۵) محمد نے کنانہ بن الربیع کوتل کردیااوراس کی بیوی صفیہ سے زبردسی شادی کرلی تھی۔(صفحہ 132)معاذ اللہ
- (۳۶) مسلم عورتیں بچہ پیدا کر کے اپنی اندام نہانی اتنی ڈھیلی کرلیتی ہیں کہ اس کا شوہرا ساندام نہانی میں سرڈال کراندرد بکھ سکتا ہے۔ (صفحہ 137) معاذاللہ
- (۳۷) اسلام کوسچامذہب کہنا تو دور کی بات بیدندہب کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ (صفحہ 139)معاذ اللہ
- (۳۸) جنسی تعلق کےمعاملے میں بھی محمرصاحب کوسو پر مین آف سیکس تک کہددیتے ہیں۔ (صفحہ 140)معاذ اللہ
  - (۳۹) رسول رات دن مسلسل اپنی عورتوں سے ہمبستری کرتے تھے۔ (صفحہ 140)معاذ اللہ
- (۴۰) محمدصاحب ڈھیلی چھاتی والیا پنی عورتوں سے بےرغبت ہو گئے ہوں گے۔ (صفحہ 141)معاذ اللہ
  - (۴۱) محمداوران کےعیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عورتوں پڑھی۔ (صفحہ 143) معاذ اللہ
  - (۳۲) عورتوں کو گرفتار کر کے اجتماعی عصمت دری کے لئے محمد کا ایک مذموم منصوبہ تھا۔ (صفحہ 146)معاذ اللہ

قارئین! ملعون وسیم رضوی کے قلم سے نکلے ہوئے مذکورہ بالا زہریلے جملوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جملہ دل کوئس قدر مجروح کرنے والا

ہے!! مسلمانوں کے علاوہ ہرانصاف پیندانسان انسانیت کا دل رکھنے والا یہ برملا کے گا کہ یہ جملے انتہائی نازیبا اور نا قابل برواشت ہیں دنیا کا کوئی بھی انصاف پیند، منصف اور جج بہی کہے گا کہ ایسے جملے لکھنے والا مجرم اور سزا کا مستحق ہے۔ ایسا شخص ساج اور اعلیٰ معاشرہ کے لئے ایک ناسور ہے جس سے نفرت وعداوت کی آگے۔ آگے تو پھیل سکتی ہے محبت واخوت کی نہیں۔ ایسی کتاب دو مذاہب کے درمیان دراڑ ڈال سکتی ہے، امن وشانتی کے ماحول کوخراب کرسکتی ہے۔

# ملعون وسیم رضوی سوالات کے گھیرے میں

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ 1 پرلکھتا ہے۔
''حجیوٹے مسلمان بچول کو مدرسوں کی تعلیم سے دور کرنا
موگا۔قرآن میں دی گئی تعلیم کی وجہ سے مسلمان اپنی کا میا بی
دہشت گردی کے ہتھیا رہے موازنہ کرتا ہے'

میں ملعون وسیم رضوی ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امرتسر پنچاب جلیان والا باغ میں ۱۳ را پریل ۱۹۱۹ء میں ہزاروں بے قصور ہندوستانیوں کافتل عام ہوا ان قاتلوں نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ان کوفر آن کی کوئی تعلیم دی گئی تھی؟ • ۳ رجنوری ۱۹۴۸ء کوموہن داس کرم چندگا ندھی (گاندھی جی) کو دن دہاڑ ہے تھورام گوڈ ہے نے گولی ہے چھلنی کر کے قبل کرد یا نھورام گوڈ ہے نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ اس نے کس قرآن پر عمل کیا تھا؟ اسراکتوبر ۱۹۸۴ء کو ہندوستان کی وزیراعظم اندرا گاندھی پر گولیوں کی برسات کرکے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس قاتل نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ کس قرآن پڑمل کیا تھا؟

سونیا گاندھی کےشوہرسابق وزیراعظم راجیوگاندھی کو ۲ رمن<u>ی اوواء</u> کو بم سے اُڑا دیا گیاان کے قاتل نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور قر آن کس سے پڑھاتھا؟

نازی حکومت کی جمایت میں ہٹلرنے تقریباً ساٹھ لاکھ یہود یوں کو ہولو کاسٹ کے ذریعے موت کی نیندسلا دیا۔ بیٹل عام کرنے والوں نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ قرآن کی کس تعلیم سے متاثر تھے؟ کیا ملعون وسیم رضوی کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر ذرائی عقل ہوتی تو اس طرح کی با تیں نہیں کرتا مختصراً یہ چند مثالیں دی گئیں ورنہ سیکڑ وں صفحات اس پر قلم بند کئے جائے ہیں۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵؍ پر لکھتا ہے ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵؍ پر لکھتا ہے ''زیادہ ہیویاں ہونے کی وجہ سے آئیس کوئی دوسرا حاصل نہ کرے اس لئے انہوں نے اسلام میں اللہ کی جانب سے پردہ یعنی برقع کارواج شروع کردیا''

اس جاہل کو اتنا پیتہ ہونا چاہئے تھا کہ اللہ کے رسول سالٹھ آلیے نے نہ صرف اپنی بیو یوں کے لئے پر دہ لازم قرار دیا بلکہ قیامت تک کی مسلم عورتوں کو پر دہ کا تھم دیا۔ جاہل ملعون وسیم رضوی کو معلوم نہیں کہ پر دہ کا تھم کن کے لئے ہے؟ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱ پر کھتا ہے کہ

'' تاریخ نویسوں کے مطابق صرف ہندوستان میں ہی اسلام کی تلوارے آٹھ کروڑ ہندؤوں کوموت کے گھاٹ اُ تارا گیا۔'' ملعون وسیم رضوی جبیبا دروغ گوکون ہوسکتا ہے۔اس نے چھوٹی حچوٹی بات کے لئے جواسلام،قر آن اورحضور سآلیٹھا آیٹی کے تعلق نے تھی حوالے تو دیئے لیکن اتنی بڑی بات کہدر ہاہے کہ آٹھ کروڑ ہندوؤں کولل کیا گیا،اس کے حوالے میں نہ ہی مورخ کا نام لکھر ہاہے اور نہ ہی کتاب کا حوالہ دے رہاہے۔ یہ جولل کی بات کررہا ہے تو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی آبادی کتنی تھی؟ حملہ آور کتنے کروڑ کی فوج لے کرحملہ آ ورہوئے نتھے کہ آٹھ کروڑ ہندؤں کو مار ڈالا۔ جب کہ انگریز حکمران کے دور ۲ کے ۱۸ ہو میں ہندوستان کی آبادی صرف بیں کروڑ اکسٹھ لا کھتھی تو اس سے پہلے اور کم رہی ہوگی۔ملعون وسیم رضوی کا مذکورہ بالا جملہ صرف ہندو بھائیوں کے جذبات کومجروح کرنے اوران کوشتعل کرنے کے لئے ہے۔ملعون وسيم رضوي اينے مقصد ميں كا ميابنہيں ہوگاان شاءاللہ۔

ملعون وسيم رضوي كى عربي داني

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۱ رپر کھتا ہے کہ
''میں نے صرف قرآن مجید پڑھا تھا۔ عربی زبان میں اس
کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ لیکن کچھ مہینہ پہلے جب میں نے
قرآن مجید کے مطلب کو سمجھنا شروع کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ
دنیا میں دہشت گردی ای کتاب سے پھیلی ہوئی ہے۔''

ملعون وسیم رضوی ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قر آن کو سیحضے کے لئے کتنے سال عربی کی تعلیم حاصل کی؟ کیوں کہ قر آن عربی زبان میں ہے۔ عربی قر آن کا مطلب ومفہوم سیحضے کے لئے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چند مہینے ملعون وسیم رضوی نے سعودی عرب کے ایک ہوٹل میں نوکری کی جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں ''مصنف کا مخضر تعارف'' کے عنوان میں لکھا ہے۔ شاید چند ماہ وہاں گزار نے پروہ اپنے آپ کوعربی کا بڑا عالم سیمحضے لگا۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کا ہر بکری جرانے والا اور اونٹ کا رکھوالا عالم ہوجا تا۔ اب آ ہے قارئین د کیھتے ہیں کہ ملعون جرانے والا اور اونٹ کا رکھوالا عالم ہوجا تا۔ اب آ ہے قارئین د کیھتے ہیں کہ ملعون وسیم رضوی کوقر آن فہمی محدیث فہمی اور تاریخ وعربی دانی پر کتنا عبور ہے۔

### "بن"اور"بنت" كافرق

ملعون و بیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۵۸ رپر لکھتا ہے۔ ''جویر بیبین الحارث''
'' جویر بین' عورت کا نام ہے تو اس کے لئے '' بن' کا لفظ کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے عورت کے لئے '' بن' 'ستعمال ہوتا ہے جس کو'' بن' 'ستعمال ہوتا ہے جس کو'' بن' استعمال ہوتا ہے جس کو'' بن' اور'' بنت' میں فرق نہیں معلوم ، وہ چلا ہے قرآن واحادیث کی تفسیر کرنے اوراس کا مطلب جھنے اور دوسروں کو سمجھانے ۔ ملعون و سیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے اس سے انداز ہ لگا سکتے ہیں۔

### الزام بغیر ثبوت کے

ملعون وسیم رضوی حضورا کرم میان این آیا کے بارے میں اپنی کتاب کے صفحہ ۸ پر لکھتا ہے ''محمد کا غلاموں کے ساتھ اغلام بازی کرنا'' ا پنی پوری کتاب میں اغلام بازی کے تعلق سے نہ کوئی حدیث لکھی نہ کسی
تاریخی کتاب اور نہ ہی کسی جریدہ ورسالہ کا حوالہ دیا اور نہ ہی کسی کا کوئی قول پیش کیا
ہے۔ پوری کتاب میں کوئی حوالہ نہیں ہے اس کے باوجود اغلام بازی کی نسبت
حضورا قدس سال گاتیا ہے کی طرف کرتا ہے اس سے بڑا الزام تراش اور جھوٹا کون ہوگا۔
جب کہ اغلام بازی کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔
جامع تر مذی جلداول صفح نمبر ہے 8 ، ابواب الرضاع ، حدیث نمبر ۱۱۱۵

دخصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی
کریم سال گاتیا ہے نے فرمایا اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت ہے
کہ نبیں دیکھتا جو کسی مردیا عورت سے غیر فطری عمل کرے۔''

### مندایک باتیں دو

قارئین! میں آپ کے سامنے ملعون و بیم رضوی کی دوعبارت نقل کرتا ہوں جس
سے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ ملعون و بیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا اور دغا باز ہے اور مرتضاد
بیان دیتا ہے بایوں کہئے کہ جوجھوٹا ہوتا ہے اس سے مرتضاد با تیں صادر ہوجاتی ہیں۔
ملعون و بیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۴ م ہر پر لکھتا ہے کہ
'' قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے ایک ذہنی بیمار کے
خیالات کی تخلیق ہے۔''
وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲ ہر پر لکھتا ہے:
وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲ ہر پر لکھتا ہے:

د قرآن مجید ، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔''

پھرملعون وسیم رضوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب صفحہ ۱۹۳ پرلکھتا ہے۔ '' حضرت فاطمه (مقدس خاتون) کی پرورش محمد کی نگرانی میں ہوئی اور آپ کی پرورش اس باوقار گھر میں ہوئی جہاں اللَّه كا پيغام آتا تھا، جہاں پرقر آن اُترا۔'' ملعون وسیم رضوی کی جہالت نا دانی اور حماقت پر جتنا ماتم سیجئے کم ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ قرآن آ سانی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے پھروہ عظمت فاطمه رضى الله تعالى عنها بيان كرتے ہوئے لكھتا ہے۔ ''مگر فاطمہ کی شان پیہے ان کی پرورش اس گھر میں ہوئی جهال قرآن كانزول موتاتھا۔'' اب خود بتاہیئے کہاں شخص کا د ماغی تواز ن ٹھیک ہے یانہیں؟ خود ہی کہتا ہے قرآن الله کی کتاب ہے پھرخود ہی کہتاہے کہ بیقر آن اللہ کی کتاب نہیں۔آ گے طرفہ تماشہ کے لئے اس کی دوعبارت اور دیکھ لیں اپنی کتاب کے صفحہ مہر پر لکھتاہے کہ ''محرکواس کے دادااور چھانے ضرورت سے زیادہ پیار دیا جس کی وجہ ہے وہ پوری طرح بگڑ گئے۔انہیں نہ تہذیب وشائشتگی سکھائی گئی اور نہ ہی نظم وضبط کاسبق دیا گیا'' اب دوسری عبارت قارئین ملاحظہ فرمائیں وہ اپنی کتاب کےصفحہ ۹۳ رپر لكهتاہےكہ

"محمرنے اپنی فاطمہ (مقدس خاتون) کواس طرح تربیت

دی کہ ان میں انسانیت کی تمام خصوصیات پیدا ہو گئیں'' قارئین خود انصاف فرمائیں جب کوئی انسان خود بگڑا ہوا ہو۔ اس میں تہذیب وشائشگی نہ ہواورنظم وضبط معلوم نہ ہوتو پھروہ کس طرح اپنی اولا دکواعلیٰ تربیت دے سکتا ہے اور ایسی اعلیٰ تربیت کہ اس میں تمام خصوصیات پیدا ہوجا ئیں۔کیااس کا جواب ملعون وسیم رضوی کے پاس ہے مکروفریب کرنے والے کے پاس جھوٹی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔

### ملعون وسيم رضوي حلالي ياحرامي؟

ملعون وسیم رضوی کی در یده دبخی فریب مکاری اور جہالت کوملا حظہ سیجئے۔وہ
ا پنی پوری کتاب میں کہیں لکھتا ہے محمد کی بیوی عائشہ کہیں لکھتا ہے محمد کی شادی
عائشہ کے ساتھ کہیں لکھتا ہے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے ساتھ محمد کی شادی ہوئی ،
صفحہ نمبر ۲۲۰ پر ایک بار ،صفحہ ۱۲۱ پر ۲۲۰ بار ،صفحہ ۲۲۰ پر
ایک بار ،صفحہ ۲۲۵ پر دو بار ،صفحہ ۳ پر تین بار ،صفحہ ۲۲۱ پر
ایک بار ،صفحہ ۲۲۷ پر ۱۲۰ بردو بار ،صفحہ ۲۸۸ پر ایک بار ،صفحہ
میں کا بر برایک بار ،صفحہ ۱۸۱ پر دو بار ،صفحہ ۲۸۸ پر ایک بار ،صفحہ
صفحہ ۲۸۸ پر ایک بار ،صفحہ ۱۸۷ پر دو بار ،صفحہ ۲۸۷ پر ایک بار ،

مجموعی طور پر ۲۱رجگہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدیں سالاٹھ آلیہ کی بیوی ہیں اس کے باوجود وہ جاہل حضور اقدیں سالاٹھ آلیہ کم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمستری کوزنالکھتا ہے اس بد بخت کی عبارت ملاحظ فرما نمیں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۷۳ پر لکھتا ہے۔

''ابوبکر پہلے ہی ہے محمد کا عقیدت مند تھا۔ ابوبکر کی دوستی حاصل کرنے کے لئے محمد کوان کی معصوم بچی کے ساتھ زنا کرنا پڑا۔''

جاہل ملعون وسیم رضوی کو اتنا معلوم نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان زنا یعنی بلت کا رنہیں ہوتا۔ تمام مذا ہب میں اپنے اپنے طریقے سے بیاہ ہوتا ہے۔ ہر مذہب میں شادی بیاہ کی الگ الگ رسم ورواج ہے۔ ای رسم ورواج کے دائرے میں عورت اور مرد کارشتہ از دواج میں منسلک ہونا شادی ہے۔ اس کے بعد دونوں کے جنسی تعلقات کو جمہتری یا سمجھوگ کہا جاتا ہے۔ رشتہ از دواج میں منسلک نہ ہو، ایسے ہی تعلق قائم کرے اس کو عصمت دری ، بلت کاری کہا جاتا ہے۔

میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے باپ محمد ذکی نے شادی کر کے اپنی بیوی سے ہمستری کی یانہیں؟ کی اور ضرور کی تبھی تو ملعون وسیم رضوی پیدا ہوا، جب محمد ذکی اور اس کی بیوی کے در میان زنا کاری اور بلت کاری ہوئی تو بتا یا جائے کہ زنا اور بلت کاری سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کوساج میں حرامی کہا جاتا ہے یانہیں؟ اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ ہمار سے قول کے مطابق نہیں بلکہ ملعون وسیم رضوی حرامی ہوا یا حلالی؟ جموع سے بردہ ہما

ایک اور جھوٹ ملاحظہ کریں ہلعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ ار پر لکھتاہے

'' پرورش کے لئے محمد کوریگستان میں رہنے والے ایک خانہ بدوش میاں بیوی جوڑے کے سپر دکر دیااس وقت محمد کی عمر صرف ۲ رماہ تھی۔''

اب آیئے دیکھتے ہیں کے دیگر مذاہب میں بچوں کو دورھ پلانے کے تعلق سے کیادستورہے۔

دیانندسرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چھٹا میں لکھتا ہے کہ
''جب بچہ پیدا ہو، چھ دن تک ماں کا دودھ ہے، چھٹے دن
عورت باہر نکلے اور بچہ کودودھ پینے کے لئے کوئی دائی رکھے۔''
اس بات سے معلوم ہو گیا کہ دیگر مذاہب میں بھی بچے کے دودھ پلانے
کے لئے دائی مقرر کی جاتی تھی۔

ملعون وسیم رضوی کی بگواس کے بعداب حقیقی تاریخ کا جائزہ پیش کرتا ہوں حضورا قدس سال اللہ اللہ وقت چھ ماہ نہیں تھی بلکہ ولا دت کے چندروز بعد ہی حضرت حلیمہ سعد بیآ پ کواپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ قاضی محمہ سلیمان سلمان منصور پوری اپنی مشہورز مانہ کتاب 'رحمۃ للعالمین' کے سفحہ اسمر پرتحر پر کرتے ہیں کہ ''شرفاء مکہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جب کہ وہ آٹھ دن کے ہوجاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپر دکر کے کسی اچھی آب وہوا کے مقام پر باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضور میں اللہ بھی حلیمہ سعد بیہ کے سپر دکر دیا گیا۔' مطابق حضور میں اللہ کے والیوں کے سپر دکر دیا گیا۔'

#### جھوٹ پیرجھوٹ

ملعون وسیم رضوی ایک جھوٹی بات اپنی کتاب صفحہ ۲۵ رپر لکھتا ہے ''خدیجہ نے محد کو سمجھا یا کدان کے پاس فرشتہ آیا تھاا ورانہیں پنج بر بنانے کے لئے انتخاب کیا ہے۔اس شکل کو خدیجہ نے جبرئیل کا نام دیا تھا۔''

بیسراسرجھوٹ ہے کہاس فرشتے کا نام جبرئیل حضرت خدیجہرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تبجو یز کیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے۔ مخضراً ملاحظ فرمائیں۔ بخاری جلداول کتاب الوحی ،حدیث نمبر ۳۳ صفحہ ۹۵

''جب آپ پروی آناشروع ہوئی، ابتدائی کیفیت کود کیر حضرت خدیج حضور اقدی سالٹھ آلیل کو لے کر اپنے بچا زاد ہمائی، ورقد بن نوفل کے پاس گئیں اور کہاا ہے میرے بچازاد ہمائی، ورقد بن نوفل کے پاس گئیں اور کہاا ہے میرے بچازاد ہمائی اپنے بھینچ محرسانٹھ آلیل کی بات سنو۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا اس کے بعد ورقد بن نوفل نے کہا بیوہ ناموں ہے جواللہ تعالیٰ نے موتی علیہ السلام پراتارا۔ کاش میں جوان ہوتا! کاش میں زندہ رہتا، جب آپ کی قوم آپ کوشہر بدر کرے گی!!

ابن ہشام، جلداول، باب اسم، صفحہ ۲۲۷، پرجمی بیان کیا ہے کہ ابن ہشام، خد کے جب فرمایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا فرمایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا

کہ میں ان پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبرئیل رسول خدا سَالِنُوْلِيكِمْ كِ ياس آئے اور كہا كہ خد يجه كوان كے رب كا سلام پہنچائیں۔اللہ کے رسول سالٹفالیل نے فرمایا کہ خدیجہ یہ جبرئیل ہیں،تمہارے پروردگار کا سلام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔حضرت خدیجہ نے کہا اللہ تو خود سلام ہی ہے، سب کو ای سے سلامتی ہے جبر کیل پر بھی سلام ہو۔'' اس ہے آ ب انداز ہ لگا تھیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا حجوثا ہے۔ اس حدیث سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ ناموس ہے۔ ناموس سے مراد فرشتہ ہے۔ بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ حضرت خدیجہ نے فرشتہ کا نام مہیں دیا تھا۔ بیلعون وسیم رضوی کا بہتان ہے۔

# ظالم كون مظلوم كون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ اسار پرلکھتا ہے کہ د مكه ميں محمد يامسلمانوں پرظلم وستم كاكوئي شبوت نہيں ملتا۔ '' آ گےملعون وسیم رضوی صفحہ ۲ سار پرلکھتا ہے کہ ''محدنے مظلوم ہونے کا نا ٹک کیا۔'' اورآ گےلکھتاہے کہ ''مسلمانوں کے ذریعےلکھی گئی تاریخ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا ثبوت نہیں ملتا۔''

اس کے مکر وفریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے چندا حادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ، دیکھیں کہ حضور اقدس سال ٹالیٹی اور مسلمانوں پر مکہ میں کتناظلم وستم ڈھایا گیا تھا۔

صحیح بخاری، جلد دوم ، کتاب المنا قب ،صفحه نمبر ۲ ۴ ۴ ، حدیث نمبر ۱۰۳۳ ، میں ہے۔

''حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم سالٹفالیکی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خانہ کعبہ کے سائے میں جا در کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے،ان دنوں مشرکین کی جانب ہے ہم پرظلم وستم ڈھائے جارے تھے۔'' تصحیح بخاری جلددوم، کتاب المناقب صفحه ۲۳۸ حدیث نمبر ۳۵ ۱۰۳۰ میں ہے کہ '' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ساہنفالیلم سجدے میں تھے اور قریش کے پچھافراد آپ كے اردگر دموجود تھے كەعقبەبن الى معيط ايك اونٹ كى اوجھڑى لے کرآیا اور اسے آپ کی پشت مبارک پرر کھ دیا۔ آپ برابر سجدے کی حالت میں رہے یہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللّٰد عنہا آئیں اورائے آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔'' مسیح بخاری جلد دوم، کتاب المناقب،صفحهٔ نمبر ۲۴ ۴ حدیث نمبر ۲۳۰ **۱** میں ہے کہ '' نبی کریم سالطالیا ہے کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن

الى معيط آيا وراس نے آپ كى گردن ميں كپڑا ڈال كر پورى طاقت كے ساتھ گلا گھونٹنا شروع كرديا تو حضرت ابوبكر صديق رضى الله عند آئے اور اسے پکڑ كر نبى كريم سالاليا ليا سے دور كيا ورفر مايا كياتم ايسے خص كول كرنا چاہتے ہوجو يہ كہتا ہے كہ مير ارب اللہ ہے''

سیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۰ ۳۵ پرہے کہ

"ابن اسحاق نے کہا مشرکوں نے ان صحابیوں پر جنہوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ کی پیروی کرنے والوں پرظلم و ستم ڈھائے اور ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں پرحملہ کر دیا۔ انہیں قید کرتے ، مارتے ، بھو کے پیاسے رکھتے ، تین زمین پرلٹا کرتکلیفیں دیتے ، بعض تو شدید مصیبوں کو برداشت نہ کرسکے۔"

آ گے ابن ہشام لکھتے ہیں کہ

'' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت ہے تھی کہ وہ بنی جم کے ایک شخص کے پروردہ غلام میں سے تھے، ان کا نام بلال بن رباح تھا اور والدہ کا نام جمامہ، آپ بڑے پاک دل اور اسلام کی صدافت کے پیکر تھے، جب دو پہر کی گرمی بہت تیز ہوتی تو امیہ بن خلف آپ کو لے کر نکلتا اور مکہ کے پتھر یلے مقام پر

چت لٹا دیتااورکسی کو بڑی چٹان لانے کا حکم دیتااوروہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی۔ پھر وہ آپ سے کہتا کہ تو ای حالت میں رہے گا ، یہاں تک کہ مرجائے یا پھرمجرے انکار کرکے لات وعزی کی یوجا کرے۔ بلال اس حالت میں بھی احداحد (اللہ ایک ہے،اللہ ایک ہے) کہتے رہے۔'' سیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۵۲ سرمیں بیان ہے کہ ''ابن اسحاق نے کہا: بن مخزوم، عمار بن یاسران کے باپ اوران کی ماں کو لے کر نکلتے تھے اور پیسب کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب دوپہر کے وقت گرمی خوب بڑھ جاتی تو ان لوگول کو مکہ کی گرم زمین پر تکلیفیں دیتے تنصے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ سابعۃ آپیلم جب ان کے یاس سے گزرتے تو فرماتے اے یاسر کے گھر والوصبر کرو، تمهارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔''

اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اور تاریخی واقعات مسلمانوں پرظلم وستم کے کتابوں میں موجود ہیں ، بطور مثال چند پیش کئے گئے۔ تاکہ ملعون وسیم رضوی کا حجوث ثابت ہوجائے جو بہ کہتا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پرظلم وستم نہیں ہوا۔ اتناظلم وستم نہیں ہوا۔ اتناظلم وستم ہونے کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو آقائے دوجہاں سائٹھ آلیا پہلے نے سب کو معاف فرما دیا جب کہ کفار قریش اپنے انجام سے کانپ رہے تھے۔ حضور اکرم معاف فرما دیا جب کہ کفار قریش اپنے انجام سے کانپ رہے تھے۔ حضور اکرم معاف فرما دیا جب کہ کا ثرج دلی کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔

# مكروفريب

کفارقر لیش اور ابوجہل کے ظلم وستم پر پردہ ڈالتے ہوئے ملعون وہیم رضوی ا پنی کتاب کے صفحہ ۲۹ر پرلکھتا ہے کہ

"مسلمانوں پرظلم کئے گئے اس کے بارے میں بہت سے جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں۔ سمیہ نام کی عورت کو لے کر مسلمانوں پرظلم کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ ابن سعد کے حوالے سے البیہ قلی لکھتا ہے کہ ابوجہل نے سمیہ کی اندام نہانی کو چاتو سے زخمی کیا تھا۔ اگر شہادت کا بیہ واقعہ ہوتا تو محمد کی تعریف کھنے والے ہر مصنف اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ مسلمان کس طرح کے اعلیٰ مکروفریب پیش کرتے ہیں۔"

ملعون وسیم رضوی بیرکہنا چاہتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی بیشہادت حجوثی ہے ان پرظلم نہیں ہوا تھا جب کہ ملعون وسیم رضوی ابن سعد کا حوالہ دیتا ہے کہ البیہ قلی نے اسے لکھا ہے۔ اب آ ہے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا پر دہ چاک البیہ قلی نے اسے لکھا ہے۔ اب آ ہے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا پر دہ چاک کرنے کے لئے تاریخ کی گئی کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۱۳۳ م میں لکھتے ہیں۔

> ''ابوجہل تعین نے عمار کی والدہ سمیہ کی اندام نہانی میں دشنہ مار کرشہ پید کر دیا پھران کے باپ کو بھی۔ بیاسلام میں سب

ہے پہلے شہید ہیں تاریخ ابن عسا کرجلد سوم میں ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل نے گالیاں بکتے ہوئے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت بت ہوکر گر پڑیں انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔''

امام بن حجرعسقلانی این کتاب الاصابه فی تمییزالصحابه میں، تذکرہ سمیدام عمار، میں لکھتے ہیں کہ

> "حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کوابوجہل نے نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے شہیر کیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کی یہ پہلی شہادت تھی جواستقلال اور استقامت کے ساتھ راہ خدامیں واقع ہوئی۔"

> > سیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۵۲ سمیں ہے کہ

''ابن اسحاق نے کہا: بنی مخزوم عمار بن یاسران کے باپ اور ان کی مال کو لے کر نکلتے تھے۔ بیسب کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے۔ جب دو پہر کے وفت گرمی بڑھ جاتی توان لوگوں کو مکہ کی گرم زمین پرتکلیفیں دیتے ،عمار کی مال کو توان لوگوں نے مار جی ڈالا۔''

قارئین! آپغورکریں کہ بہت سارے مورخین نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔اس کے باوجوداس کاا نکار ملعون وسیم رضوی کی جہالت اور دروغ گوئی نہیں تو اور کیا ہے۔

#### قيدي

ملعون وسیم رضوی کا ایک اور جھوٹ ملاحظہ کریں وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۹ر پرلکھتا ہے کہ

> ''ایک حدیث کہتی ہے کہ جب عمر مسلمان نہیں بنا تھا تو ایک دن اس نے اپنی بہن کو قیدی بنالیا۔''

قیدی بناناسراسرجھوٹ ہے۔اس پورے دا قعہ کوسیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۳۷۸ میں اس طرح لکھاہے کہ

''عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کے نزدیک آئے تو انہوں نے خباب کی قرائت من کی تھی۔ جب وہ اندرآئے تو کہا کہ بیس خباب کی قرائت من کی تھی۔ جب وہ اندرآئے تو کہا کہ بیس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے سی ، بہن ، بہنو کی دونوں نے کہا تم نے پچھ نہیں سنا، حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں؟ واللہ میں نے سنا ہے اور مجھے خبر بھی پہنچی ہے کہتم دونوں نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس پر بہن بہنوئی نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ تم جو چاہوکرو۔ تب حضرت عمر نے بہن بہنوئی کو زدوکوب کیا اور زخی کردیا، جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے جب عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے سے رک گئے بعد میں حضرت عمر اسلام لائے۔''

ہو۔لیکن ملعون وسیم رضوی نے جیسے تسم کھالی ہو کہ بات بات پر جھوٹ بولوں گااور مسلمانوں پر الزام لگا تا رہوں گا۔ قارئین! حوالہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کوقیدی نہیں بنایا تھا۔

#### غافل كون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵۸ پرلکھتا ہے کہ
''اللہ کے رسول نے بنو مصطلق پراس وقت جملہ کیا تھا جب وہ
سب غافل تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔
رسول نے ان لوگول کو مارڈ الااور جونے گئے انہیں قیدی بنالیا۔''
یہ بات بھی سراسر جھوٹ ہے۔ اب میں سیرت ابن ہشام کے حوالے سے
اس واقعہ کو پیش کرتا ہوں۔

"سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۱۳۸۸ سے بیروا قعہ شروع ہوتا ہے اور صفحہ ۱۳۵۳ برختم ہوتا ہے۔ کہیں ہیں لکھا ہے کہ وہ غافل تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضورا قدس سلامالیا ہم جہاں قیام فرما تھے وہ ایک چشمہ تھا، جس کا نام مریسیع تھا، جو قُدید کے نواح میں ساحل کی طرف واقع ہے، وہیں تصاوم ہوا۔ ملعون وہیم رضوی کی مکاری و کیھئے کہ چشمہ کا نام سنتے ہی جانوروں کو پانی پلانے کا واقعہ اپنی طرف سے جوڑ و یا اوروہ لکھتا ہے کہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ اب مختر واقعہ بیش کرتا ہوں۔

ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ
''رسول خدا سائٹ الیہ کو خبر ملی کہ بنی مصطلق مسلمانوں کے
مقابلے کے لئے لوگول کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کا قائد
حارث بن ابوضرار تھا اور بیام المونین حضرت جو پر بیرض
اللہ تعالی عنہا کا والد تھا۔ آپ ان کے مقابلے کے لئے نکلے
اور ایک چشمہ بنام مریسیع پر قیام فرما یا اور بالآخر وہیں پر
تصادم ہوا اور خون ریزی ہوئی اس کے بعد اللہ تعالی نے بنو
مصطلق کو شکست دی ، ان کے پھھ آدی مارے گئے، باقی
خیے مردوں اور عور تول کو قبضہ میں لے لیا۔''

اب ملعون و سیم رضوی جواب دے کہ جنگ کی تیاری کون کرر ہاتھا؟ دونوں طرف سے تصادم ہوا کہ نہیں؟؟ پھر وہ غافل کیے ہے جے؟ رہاان کے مالی اسباب پر قبضہ کرنا، لوگول کوقید کرنا، جنگ میں جوفائے ہوتا ہے وہی اس پر قبضہ کرتا ہے، یہی جنگ کا دستور ہے۔ اگر بنو مصطلق فاتے ہوجاتے تو کیا مسلمان کشکر یول کو پھولول کا گلدستہ پیش کرتے؟ ملعون و سیم رضوی کا مطالعہ کافی کمزور ہے۔ ماضی بعید، ماضی قریب اور زمانہ حال کی جنگول کے حالات اس کو معلوم نہیں۔ جب دولشکرول اور فوجول میں جنگ ہوقا کے حالات اس کو معلوم نہیں۔ جب دولشکرول اور فوجول میں جنگ ہوتی ہے تو فاتے لشکر مفتوح کشکر کوقید کر لیتا ہے۔ فاتے ملک مفتوح فوجول میں جنگ ہوتی ہے تو فاتے لشکر مفتوح کشکر کوقید کر لیتا ہے۔ فاتے ملک مفتوح فوجول میں جنگ ہوتی ہے تو فاتے لئے ایک مفتوح کا مور ہندوستانیوں پر اپنا فذکر دیا۔

قانون نافذ کر دیا۔

### ملعون وسيم رضوي کي بکواس

ملعون وسیم رضوی اپنی گناب کے صفحہ ۱۵۸ پرلکھتا ہے کہ
''جو پر بیدایک خوبصورت عورت تھی ، محمر کے آ دمیوں نے
اس کے شوہر کولل کر دیا۔اس کے بعد جو پر بید کوجنسی تعلقات
کے لئے باندی بنا کرلے آیا گیا اور اسے مسلمان بنے پر
مجبور کیا گیا۔''

قارئین! بیملعون وسیم رضوی کی بکواس ہے۔حقیقت کو جاننے کے لئے سیرت ابن ہشام ہے من وعن واقعۃ تحریر کررہا ہوں۔ سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۱۳۵۱، پر ہے کہ

آیا اور کہا اے محمد! تم میری بیٹی کو لے آئے ہو، بیاس کا فدریہ ہے۔رسول اللہ سال آئی آئی آئی نے فر ما یا اور وہ دواونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے عقیق کی فلاں گھاٹی میں چھپا دیا ہے۔ حارث ریہ سنتے ہی بولا۔

اشهدان لا اله الاالله و انك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على ذالك الاالله

میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور بید کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خداکی قشم اس معالمے میں اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا تھا۔ پس حارث اس کے دو بیٹوں اور اس کی قوم کے پچھلوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ دونوں اونٹ آ دی بھیج کر منگوائے گئے اور ان کی بیٹی جویر بیہ واپس کردی گئیں۔ بیجی اسلام لے آئیں۔ پھر رسول اللہ مالان کے والدکو بیام نکاح دیا۔ انہوں نے موالد کو بیام نکاح دیا۔ انہوں نے جویر بیکا نکاح کردیا اور چارسودر ہم مہر مقرر ہوگیا۔''

سیرت ابن ہشام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ابن ہشام لکھتے ہیں کہ

> '' حضورا قدل سال فالآليل كے جو يربيكوا بنى زوجيت ميں لينے سے لوگوں نے بنومصطلق كے سوقيد يوں كوآ زاد كر ديا جو بنو مصطلق كے خاندان سے تھے۔ ميرى نظر ميں ايسى كوئى

عورت نہیں جوا پنی قوم کے لئے اتنی باعث برگت ثابت ہوئی ہو بینی جس کی وجہ ہے سوقیدی آ زاد ہو گئے ہوں۔' اب انصاف پہند فیصلہ کریں کہ ملعون وسیم رضوی جھوٹا ہے یا نہیں؟ کیا جو پر ریہ جبراً مسلمان بنائی گئیں؟ کیا جو پر ریکو با ندی بنا کرجنسی تعلق قائم کیا گیا؟ یہ سب با تیں ملعون وسیم رضوی کی گڑھی ہوئی ہیں۔

## ملعون وسيم رضوي كا گنده ذبهن

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱ رپر لکھتا ہے کہ ''ان کوعا کشہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے میں بہت لطف آتا تھا۔''

یہ بات سراسر جھوٹ ہے اس کی حقیقت اور اصلیت کچھ بھی نہیں۔اس لئے
اس نے کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں ویا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے۔ حضور
اقد س سائٹ ایک بھر کے نز دیک سب بیویاں یکسال تھیں۔اس لئے حضور صائٹ ایک ہے اس
کے لئے باریاں مقرر کرتے تھے چاہے وہ کم عمر کی ہوں ،یازیادہ عمر کی۔ آیئے اس
شبوت کے لئے حدیث بیش کرتا ہوں۔

ابوداؤد کتاب النکاح جلد دوم ،صفحه ۴ ۱۳۰۰ حدیث نمبر ۳۱۷ "حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول خدا مآلتهٔ آلیهٔ آم انصاف سے باریاں مقرر فرماتے تھے۔" ابوداؤ دجلد دوم ، کتاب النکاح ،صفح نمبر ۱۷۲۱ ،حدیث نمبر ۳۱۸ میں ہے کہ ''عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا اے بھانج! رسول اللہ سل اللہ اللہ میں سے ایک کو دوسرے پرترجے نہیں دیتے تھے۔ ہمارے پاس رہنے کی باریوں میں آپ ہرزوجہ کے پاس تشریف لے جاتے لیکن اسے ہاتھ نہ لگاتے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جاتے جس کی باری ہموتی اور رات اس کے پاس گزارتے۔''

ال حدیث سے بیٹا بت ہوگیا کہ حضور سالٹھ آئیلم کتنے انصاف پہند سے کہ شب باشی میں بھی باریاں مقرر کردی تھیں۔ سی پرکسی کوتر جیے نہیں دیتے تھے۔اس سے ثابت ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کی بات جھوٹ پر مبنی ہے۔

# حجوثی باتیں

ملعون وسیم رضوی کتاب کے صفحہ ۲۱۲ رپرلکھتا ہے کہ
''محمد کی موت کثرت مجامعت ہے ہوئی تھی۔'
معاذ اللہ سوبار معاذ اللہ! وہ حوالہ کے طور پر ابن ہشام کا ذکر کر تا ہے۔
ابن ہشام نے حضورا قدس سالٹھ آئی ہم کے مرض اور وصال کا ذکر ۲۰ مرض کی برکیا ہے لیکن کہیں بھی بید ذکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور سالٹھ آئی ہم کا وصال کثرت برکیا ہے لیکن کہیں بھی بید ذکر نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور سالٹھ آئی ہم کا مطالعہ کریں مجامعت ہے ہوا۔ بید بالکل جھوٹ ہے۔انصاف پسندخود ابن ہشام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔
اور دیکھیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔
سیرے ابن ہشام جلد دوم ،صفحہ ۸۹ کا میں ہے کہ

''حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدی سالھ الیلم کے سرکا در دبڑھ گیا۔اس وفت آپ باری باری سے اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے۔ باری باری سے اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو بہاں تک کہ آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔آپ نے تمام ازواج مظہرات کو بلایا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ میرے گھر میں علالت کا وقت گزاریں اور ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔'

جوبات کتاب میں نہ ہواس کا حوالہ دینا، اوراس جھوٹی بات کو کتاب اور صاحب کتاب کی طرف منسوب کرنا کتنی ہے با کی اور زیادتی ہے، جو بات ابن ہشام نے لکھی ہی نہیں ان کی طرف منسوب کرنا ہر انصاف پبند اس کو ظالمانہ حرکت اور جھوٹ قرار دے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ اور فریب ملعون وسیم رضوی کی فطرت میں شامل ہے۔

### پیشاب پینے والا کون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ اے پرلکھتا ہے "وہ اونٹ کا پیشاب بھی پیتے ہیں ، کیوں کہ محمد نے پیا۔" ملعون وسیم رضوی حجو ٹی بات کرنے میں بہت ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان پیشاب پیتے ہیں۔ ریہ بات نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ہے اور نہ حدیث میں اور نہ قرآن میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی حوالہ دیا۔ مسلمان تو بیشاب کونجس اور نا پاک سمجھتا ہے۔ کپڑے پرلگ جائے تو فوراً دھوتا ہے۔ اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن بیہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک قوم گائے کے بیشاب کو پوتر اور پاک سمجھتی ہے، اس کو پینے کی ترغیب دیتی ہے، اس کے استعال میں ہزار ہا فائدہ بتاتی ہے۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ اگر ملعون وسیم رضوی کو عقل اور سمجھ ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہیشاب کے بارے میں کچھ ہوئے سے پہلے ملعون وسیم رضوی کو دوسرے مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے تھا۔

پیشاب کے تعلق سے منواسم تی ،ادھیا کے ۱۱، شلوک ۲۱۲ میں ہے کہ

'' گؤمتر ، (گائے کا پیشاب) گوبر ، دودھ ، گھی اور پانی ان

سب کوملا کر بے اور دوسرے دن اُ پاس رکھے۔ یہ ''سنتا پن

کرچھر'' کہا جا تا ہے ،اور جب او پر کہی ہوئی چیز ول کوا یک

ایک دن میں ایک ایک چیز کو بھوجن کرے اور ساتویں دن

اُ پاس کرے یہ ''سہاسانت پن چھر'' کہا جا تا ہے۔''

اب خودملعون و یہ رضوی بتائے کہ کس مذہب میں پیشاب پینا درست ہے

محصتو چیرت اس بات پر ہے کہ وہ کہتا ہے معاذ اللہ'' محمہ نے پیا۔'' افسوں

صد افسوں! اس کی بہتان تراشی پر کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور

اقد س سان ٹھائیا پارنے پیشاب پیا ہو، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حدیث سے پنہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س سان ٹھائیا پیٹر نے بطور علاج کے چھلوگوں کے لئے کہا۔

ایک مرتبہ حضور اقد س سان ٹھائیا پیٹر نے بطور علاج کے چھلوگوں کے لئے کہا۔

للحجج بخاري جلدسوم، كتاب الطب صفحه ۲۵۴، حديث نمبر ۲۳۲، '' قنادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کی که کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم سال فالیا ہے انہیں تھم دیا کہ اس چرواہے کے پاس چلے جائیں جوآپ نے اونٹول کے لئے مقرر فرمایا ہے، وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، وہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور بیشاب پیتے رہے، یہال تک کہوہ تندرست ہو گئے۔'' یہ وا قعہ سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۷۸۷ پر بھی درج ہے ملعون وسیم رضوی میہ بتائے کہ حضور اگرم سالٹھائیلیم پر پیشاب پینے کا الزام حجوث ہے کہ نہیں؟ ہرانصاف پبندانسان کہے گا کہ بیرجھوٹ ہے۔ملعون وسیم رضوی مرتے دم تک کوئی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا ،اور نہ ایسی کوئی تاریخی کتاب ہی دکھا سکتا کہ جس میں حضور صابع الیہ کے پیشاب پینے کا ذکر ہو۔

# ملعون وسیم رضوی کی نگاہ میں گا ندھی جی احمق

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ اے پرلکھتا ہے کہ
'' مہاتما گاندھی نے اپنی بیوی سے شادی کی، جب دونوں
ہی دس سال کے تھے۔ اس شادی کا مقصد ایک دوسر ہے
کے ساتھ بڑھنا، میل ملاپ رکھنا، ایک خاص رشتوں میں
بندھنا تھا۔ بیا یک بڑا نااحقانہ عقیدہ تھا۔''

ملعون وسیم رضوی بیرکہنا چاہتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے دس سال کی عمر میں شادی کرکے احتقانہ عقیدہ پرعمل کیا اور بیہ بات ظاہر ہے کہ جواحتقانہ عقیدہ پرعمل کرے گاوہ احمق اور بے وقوف ہوگا۔گاندھی جی کے ماں باپ اور ساس سسراس احتقانہ عقیدے پر راضی ہوئے۔کیا وہ بھی ہے وقوف اور احمق متھے؟ ملعون وسیم رضوی کے مطابق وہ احمق شھے۔

ڈاکٹرمحمداحمد تعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم صفحہ ۵۴۴ پرمنواسمرتی کےحوالے سے لکھتے ہیں کہ

"آٹھ سال کی لڑکی کی شادی سب سے بہتر ہے۔ دس سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہ کرنے والے ماں باپ اور بھائی فرک میں جاتے ہیں۔"
فرک میں جاتے ہیں۔"

ملعون وسیم رضوی خود بتائے کہ منواسمرتی میں جولکھا ہے اس پرعقیدہ رکھنے والا احتق اور بے وقوف ہے یانہیں؟ اس پرتفصیلی گفتگواور دیگر مذا ہب کے حوالے انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی بحث میں پیش کروں گا۔

### برصورت کون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۹ پرلکھتا ہے کہ ''حدیث کے مطابق محمد دیکھنے میں بدصورت ہتھے۔'' معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! اس سے بڑا حجوثا شاید ہی کوئی ہوگا۔ حدیث کی بات کرتا ہے مگر حوالہ نہیں دیتا۔اس لئے کہ حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں ۔حضور ا قدس سائٹھاآییلم کتنے خوبصورت حسین وجمیل تصاس پرسینکڑوں احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔بطور ثبوت چندا حادیث پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا حجوث ثابت ہوجائے۔

بخاری شریف جلد دوم ،صفحہ اسم ۳۰ حدیث نمبر ۲۱۳، کتاب الانبیاء، ''حضرت براء رضی اللہ عنہ ہے بوچھا گیا کہ حضور اقدی سلافاتیل کا چہرۂ انور کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ آپ نے فرمایانہیں، بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔''

رہ یو یہ بہت پوہرن رن پہنا ہات جامع ترمذی جلدوم ، ابواب المناقب ، صفحہ ۱۸۳ / ۱۸۳ حدیث نمبر ۱۵۸۲ میں '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سل ٹی آئی ہے نہا وہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی ، گویا آپ کے چہرے پر سورج تیررہا ہو۔'' عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت لکھتے ہیں کہ واحسن منك لھ ترفط عینی واحسن منك لھ ترفط عینی واجمل منك لھ تلد الدالنساء واجمل منك لھ تلدالنساء

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے سمی کو جنا ہی نہیں۔

اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ مذکورہ بالا احادیث سے بیہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں کہ میرے نبی کریم سالٹھ آلیے ہم نہایت حسین وجمیل تھے اور ملعون وسیم رضوی نہایت ہی ذلیل اور جھوٹا ہے۔

### بهتان تراشى

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۹ رپرلکھتا ہے۔ ''جس نے تصویر کشی کی مجمد نے اسے ملک بدر کر دیا۔'' بیہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔

سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں کہا ہو۔ نہیں کہا کہ حضورا قدس سالٹھائیلیم نے تصویر شمی کرنے والے کو ملک بدر کیا ہو۔ ملعون وسیم رضوی کا بیالزام جھوٹ پر مبنی ہے۔تصویر کشی کے تعلق سے بیارے آقا سالٹھائیلیم نے کیا فرمایا ہے،حدیث ملاحظہ کریں۔

سیح بخاری جلد سوم بصفحه ۳۳۳، کتاب اللباس ،حدیث نمبر ۹۰۳ ، «حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سال ٹیا آئیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ جوشخص دنیا میں تصویر بنائے گا۔ قیامت کے روزاسے مجبور کیا جائے گا کہ اس میں جان ڈالے کین وہ نہیں ڈال سکے گا۔" نصویرکشی کے تعلق سے ایک اور حدیث ملاحظ فرمائیں۔ صحیح بخاری جلد سوم ، صفحہ ۳۳۲، کتاب اللباس ، حدیث نمبر ۸۹۹۔ '' حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے ایک جانب صحن میں پر دہ لٹک رہا تھا، حضورا قدس سال فاتیا ہے ۔ ہٹا دو کیوں کہ اس پر دے کی تصویریں نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔''

اس کےعلاوہ بہت ساری احادیث تصویر کشی کی ممانعت پرملتی ہیں لیکن کوئی ایک حدیث نہیں ملتی ہیں لیکن کوئی ایک حدیث نہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تصویر کشی کرنے والے کوملک بدر کیا ہو۔ پیملعون وسیم رضوی کی بہتان تراشی ہے۔

### بتوں کو کیوں توڑا؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے: ''فتح مکہ کے بعد محمد نے کعبہ میں بتوں کو کیوں توڑا؟''

یہ بین بعد میں جواب دول گا کہ بتول کو کیول توڑا۔ میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھو کہ ملک شام سے لاکر سے پوچھو کہ ملک شام سے لاکر حضرت ابراجیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ گعبہ میں ہزاروں سال کے بعد بت کیوں رکھا؟ کیا ملعون وسیم رضوی کے پاس اس کا جواب ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراجیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ

فرمائی یخمیر کعبہ کے تعلق سے ایک حدیث ملاحظ فرمائیں۔
صحیح بخاری، جلداول بسفحہ ۵۹۱ کتاب المناسک میں ہے۔
'' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی
ہیں: رسول اللہ سائٹ آیا لیے نے فرما یا کدا گرتمہاری قوم کا زمانہ
جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو کعبہ کواز سرنو تعمیر کرنے میں جو
حصدالگ کیا گیا ہے اس کواس میں شامل کرنے کو کہتا اوراس
کی کری زمین کے برابر کردیتا، اس میں ایک دروازہ پورب
جانب اور ایک بچھم جانب بنواتا اور اس کی بنیاد ابرا ہیمی
بنیادوں کے مطابق کردیتا۔''

اس حدیث سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراجیم علیہ السلام نے کی۔ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

سیحیح بخاری جلداول بسفحه ۵۹۰ کتاب المناسک، حدیث نمبر ۱۳۸۲ "حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول اگرم سلاه این نیز انهیس فرمایا: تمهیس معلوم نهیس که تمهاری قوم نے جب تعمیر کعبه کی تو بنیاد ابرا جیمی سے اسے چھوٹا کردیا۔"

قرآن بھی اس بات پرشاہدہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ۔سورہ نمبر ۲۰۲ یت نمبر ۱۲۷،

"اور جب ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اساعیل

نے کہااے ہمارے رب! توہم سے قبول فرما۔'' قرآن واحادیث سے بہتو ثابت ہوگیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم

ر ہی رسوری سے بیر ہوبار یہ ہوتا ہے۔ علیہ السلام نے کی ،اس کے ہزاروں سال بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار عمر و بن کمی نے کی شام سے کی سے الک نامی میں انھیں کے ب

ملک شام سے ایک بت لا کرخانہ کعبہ میں نصب کردیا۔

سيرت ابن مشام جلداول ،صفحه ١٠٨،

"ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے محمہ سے بیان کیا کہ عمر و بن لی ملک شام گیا اور سرز مین بلقاء پہنچا، انہوں نے وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عمر و بن لی وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عمر و بن لی نے ان سے کہا گیا تم ان میں سے کوئی بنت مجھے نہ دو گے؟ انہوں نے ایک بنت و سے دیا، جھے بیل کہا جاتا ہے اور وہ مگہ لا کرخانہ کعیہ میں نصب کردیا'

اب میں جواب دیتا ہوں کہ حضورا قدس سال ٹالیا ہے فتح مکہ کے دن بتوں کو کیوں توڑا؟

نبی کریم سال قالیه بیم حضرت ابرا جیم علیه السلام کی اولا دمیس سے ہیں۔
سیرت ابن ہشام ، جلد اول ، صفحہ اسمیس ہے کہ
"ابو محمد عبد الملک بن ہشام النحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول
اللہ سال قالیہ بیم کی سیرت طبیبہ میں ہے آپ کا نسب بیہ ہے۔
"(۱) محمد سال فالیہ بیم (۲) بن عبد اللہ (۳) بن عبد المطلب
"(۱) بن باشم (۵) بن عبد مناف (۱) بن قصی (۷) بن

کلاب (۸) بن مره (۹) بن کعب (۱۰) بن غالب (۱۱) بن لوی (۱۲) بن فهر (۱۳) بن ما لک (۱۳) بن نظر (۱۵) بن کنانه (۱۲) بن خزیمه (۱۲) بن مدرکه (۱۸) بن الیاس بن کنانه (۱۲) بن خزیمه (۱۲) بن مدرکه (۱۸) بن الیاس (۱۹) بن مضر (۲۰) بن نزار (۲۱) بن مغد (۲۲) بن عدنان (۲۳) بن اُدّ (۲۳) بن مقوم (۲۵) بن ناحور (۲۲) بن تیرح (۲۷) بن یعرب (۲۸) بن یشجب (۲۲) بن نابت (۳۰) بن اسلمیل (۱۳) بن ابراهیم "

نسب نامہ سے ثابت ہوگیا کہ حضور اقدی سائٹالیلم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولا دسے ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تغییر کردہ ہے تو خانہ کعبہ حضور اکرم سائٹالیلم کے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنول سے پاک رکھا تھا تو حضور سائٹالیلم نے بھی اپنے علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنول سے پاک رکھا تھا تو حضور سائٹالیلم نے بھی اپنے باب کے گھرکو بنول سے پاک کردیا۔ اس میں کون ی تعجب کی بات ہے! ملعون وہیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے کہ ملعون وہیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے کہ معون وہیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے کہ کیوں نہیں مندریا گرجا گھر بنانے کی اجازت کیوں نہیں ؟''

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہر ملک وریاست کا الگ الگ دستورہوتا ہے۔کیاملعون وسیم رضوی جواب دےگا کہ ہندوستان میں گائے کا ذبیحہ دستورہوتا ہے۔کیاملعون وسیم رضوی جواب دےگا کہ ہندوستان میں گائے کا ذبیحہ کیوں منع ہے؟ بہت سے ایسے غیر مسلم مما لک ہیں جہاں گائے کے ذبیحہ پریابندی نہیں،کیاملعون وسیم رضوی کے پاس اس کا جواب ہے؟

## كيا بحية سان سے شيكے گا؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ اسلا پر لکھتاہے۔ ''مانع حمل کیوں حرام ہے؟''

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ مانع حمل اس کئے حرام ہے کہ جب
بچہ بیدا ہوگا تو ملک کی خدمت کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر بن کر مریضوں کاعلاج کرے گا
تو کوئی جج بین کرکورٹ میں فیصلہ کرے گا۔ کوئی سائنٹسٹ بن کرمیزائیل بنائے
گا تو کوئی فوجی بن کرملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا اور پڑوی مخالف کا ڈٹ
کرمقابلہ کرے گا۔ اگر مانع حمل پڑمل کرلیا جائے تو کیا بچہ آسمان سے شپکے گا؟ پھر
ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ملعون وسیم رضوی کی سوچ وہاں تک پہنچ میں بیارہی ہے۔

0000000

# "اب جھوٹ سے پردہ اُٹھتا ہے"

قارئین! پچھلے صفحات میں آپ نے دیکھا کہ س طرح جھوٹوں کے سردار ملعون وسیم رضوی نے جھوٹی اور من گھڑت باتیں اسلام ،مسلمان اور حضور اقدیں سلمان ہونی سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں اسلام ،مسلمان اور حضور اقدی سلمان ہوں سے پردہ اُٹھا تا ہوں۔ جہاں اس نے حدیث کا حوالہ دیا آپ ملاحظہ کریں گے کہ س طرح اس نے حدیث میں خیانت کی ہے اور اپنی طرف سے گھٹا یا اور بڑھایا ہے۔ پہلے اس کی کھی ہوئی حدیث بھراصل حدیث اس کے بعداس کی وضاحت اور محاسبہ پیش کی کھی ہوئی حدیث بھراصل حدیث اس کے بعداس کی وضاحت اور محاسبہ پیش کروں گا تا کہ جھوٹ سے پردہ اُٹھ جائے ،اب ملاحظہ کریں۔

#### آسان وزمین کا فرق

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کےصفحہ ۱۳۳۸ پر سیجے بخاری جلدے، باب نمبر ۱۲،حدیث نمبر ۴۲ کے حوالے سے لکھتاہے:

> ''عائشہ نے کہا جس وقت اللہ نے رسول کو اُٹھایا ان کا سر میری گردن کے پاس تھا، وہ مجھے چوم رہے تھے، ان کا تھوک میرے تھوک ہے مل رہا تھا، ان کی موت کے لئے میں خودکو ذمہ دار مانتی ہوں ،اس وقت میری جوانی تھی، میں نادان تھی ، میں نبی کو پُرجوش کرنا چاہتی تھی اور کھیل میں ان کا تعاون کرنا چاہتی تھی کیکون نا تجربہ کاری کی بنیاد پر مجھے معلوم

نہیں تھا کہ جب کوئی بوڑھا اور بیار آ دمی کسی ایک جوان
عورت کے ساتھ متعدد بار کرتا ہے تو اس کے کیا برے
اثرات ہو سکتے ہیں، ورنہ میں ان کوروک دیتی۔ میں نے
اسے جنسی خواہش کے پرلطف کمجات پران کوروکنا مناسب
نہیں سمجھا۔ میں دیکھتی رہی وہ میرے سینے پرلڑھک گئے۔
عائشہ نے کہا کہ وصال کے وقت نبی نے کلم نہیں پڑھا تھا
کیوں کہ اس وقت ان کی زبان میرے منہ میں تھی۔'
ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ خوداس کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے۔
ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ خوداس کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے۔
وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳۲ پر اسی حوالے سے لکھتا ہے: وہی صحیح
بخاری، وہی جلد نمبرے، وہی باب نمبر ۱۲، وہی حدیث نمبر ۱۳۳۲ لیکن حدیث
بدل گئی وہ کھتا ہے:

''عائشہ نے کہا اس دن رسول کے ساتھ سونے کی میری باری تھی، رسول میرے ساتھ شے، لیکن اللہ نے انہیں اُٹھ اللہ نے انہیں اُٹھ اللہ عرتے وقت ان کا سرمیری دونوں چھا تیوں کے درمیان تھا، ان کا تھوک میرے تھوک سے مل کر میری گردن سے بہدر ہا تھا۔''

دونوں حدیث میں آسمان زمین کا فرق ہے کیکن ملعون وسیم رضوی کے حوالے کے مطابق دونوں حدیث ایک ہی ہیں جو کہ غلط بات ہے۔اب دونوں حدیث کا فرق ملاحظہ کیجئے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ ان کا سرمیری گردن کے پاس تھا۔ جب کہ دوسری حدیث میں لکھتا ہے ان کا سرمیر ہے دونوں چھا تیوں کے درمیان تھا۔ پہلی حدیث میں لکھ رہا ہے ان کا تھوک میر ہے تھوک سےمل رہا تھا۔ دوسری حدیث میں لکھتا ہے ان کا تھوک میر ہے تھوک سےمل کرگردن سے بہدرہا تھا۔ میں لکھتا ہے ان کا تھوک میر ہے تھوک سے مل کرگردن سے بہدرہا تھا۔ میں این طرف سے جوڑ دی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جج بخاری کی حدیث میں اپنی طرف سے جوڑ دی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جب بخاری کی وہ اصل حدیث عمی ابت اور ترجمہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے جب بخاری کی وہ اصل حدیث عمی کرتا ہوں ملاحظہ فرما نمیں:

تصحیح بخاری جلد دوم، کتاب المغازی ،صفحه • • ۷ ،حدیث ا ۱۵۷

حَلَّىٰ اَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْحَارِي الْحَارِي الْحَارِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تُوقِي وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَرَفْتُ اللهِ عَلَىٰ عَلِيهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَرَفْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَرَفْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَعَرَفْتُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَعَرَفْتُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ ال

فَيَهُسَحُ جِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَكَةُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَكُهُ

''ترجمہ: ابوعمرو ذکوان، (حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام) نے ابن الی ملیکہ کوخبر دی کہ حضرت عا کشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے مجھ پر انعامات ے ایک پیر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وصال میرے گھر میں میری باری کے دن اور اس حالت میں ہوا کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔علاوہ ازیں آپ کے وصال ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب دہن کو ملا دیا ہوا یوں کہ حضرت عبدالرحمن میرے یاس آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول الله سال فاليلم كوشك ديئے ہوئے تھى۔ میں نے دیکھا كه آپ مسواک کی طرف دیکھرہے ہیں تو میں نے جان لیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی کہ کیا میں اے آپ کے لئے لے اول؟ آپ نے سرمبارک سے ہال کا اشارہ فرمایا، میں نے مسواک لی توسخت معلوم ہوئی، پھر میں عرض گزار ہوئی کہ کیا میں اے آپ کے لئے نرم کردول؟ آپ نے اثبات میں سر مبارک سے اشارہ

فرمایا۔ پس میں نے اسے چبا کرنرم کر دیا اور آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنا دست مبارک پانی میں ڈال کر اسے اپنے چبرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے لا الله ان للموت سکر ات بے شک موت تکلیف سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپراُٹھایا اور کہنے لگے فی الرفیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا اور آپ کا دست مبارک نیچ آگیا۔''

صحح البخارى جلدووم صفح و و ك ، كتاب المغازى حديث فمبر ١٥٧٢ حدَّ ثَنَا إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ حَدَّ ثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ حَدَّ ثَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ حَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بَنُ عُرُوةً أَخْبَرَنِى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُألُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ كَنْ أَنَا غَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَإِنَّ رَأَسُهُ لَبَيْنَ فَعُرى عَلَى عَلَى اللّهُ وَإِنَّ رَأَسُهُ لَبَيْنَ فَعُرى فَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَإِنَّ رَأَسُهُ لَبَيْنَ فَعُرى فَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُولُ كَانَ يَكُولُ عَلَى وَلَيْ وَاللّهُ لَكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَلَهُ لَكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَكُولُ اللّهُ وَإِنْ رَأَسُهُ لَبَيْنَ فَعُرى فَيْكُولُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ لَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعُطِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعُطِنِي رَبُولُ اللّهُ وَسَلّمَ وَقُلْمُ لَهُ أَعُطِنِي وَسَلّمَ وَقُلْلُهُ لَهُ أَعُولِي اللّهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعُطِنِي وَسَلّمَ وَقُلْلُهُ لَهُ أَعُولُولُ اللّهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُلْلُهُ لَهُ أَعُولِي اللّهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَقُلْلُهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

هَذَا السِّوَاكَ يَاعَبُكَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضِمُتُهُ ثُمَّرَ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِكْ إِلَى صَلْرِي.

''ترجمہ: ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عا کشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے بتایا که رسول الله سالانوالیا اینے مرض وصال میں فرمایا کرتے تھے،کل میں کس گھر میں ہوں گا؟ میں کل کس کے پاس ہوں گا؟ حضورا قدس صالاتفاتيكم حضرت عائشه كى بارى كاانتظار فرماتے تصحتو آپ کی از واج مطہرات نے اجازت دے دی، آپ جس کے یاس جاہیں رہیں۔ آپ وصال تک حضرت عا کشہ کے گھر رہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں: جس روز آپ کا وصال ہوا ویسے بھی وہ میری ہی باری کا دن تھا تو آپ کا سرمبارک میرے گلے اور سینے سے لگا ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لعاب دہن کو ایک جلکہ ملا دیا، وہ اس طرح کہ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر آئے اور ان کے پاس مسواك تقى، رسول خدا سايتْ اليهِم اس كى طرف د كيھنے لگے تو میں نے کہاا ہے عبدالرحمن! بیمسواک مجھے دے دو، انہوں نے مجھے دے دی تو میں نے چیا کر نرم کر کے رسول خدا سالی خالیہ کو دے دی۔ آپ نے مسواک کی ، آپ اس وقت میرے سنے ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔''

ان دونوں حدیثوں کے علاوہ اور بھی کئی احادیث صحیح بخاری میں حضور کے وصال کے تعلق سے موجود ہیں لیکن کسی بھی حدیث میں وہ واہیات اور بکواس نہیں جو ملعون وسیم رضوی نے کی ہے اور اپنی طرف سے من مانی با تیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ صاف سخر سے اور اپنچھ وا قعات کو بھی جنسیات اور سیکس کا مرج مسالہ لگا کر پیش کرنے میں ملعون وسیم کی مہارت سے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے سیس کا کورس کیا ہو۔ ایک بہترین اور صاف سخری حدیث میں وہ کس طرح سیکس آمیز کورس کیا ہو۔ ایک بہترین اور صاف سخری حدیث میں وہ کس طرح سیکس آمیز الفاظ اپنی طرف سے ملاتا ہے اس کو ملاحظ کریں۔ شاید ایسا جھوٹا قیامت تک بیدا نے ہو۔ اس طرح ہیں جوحدیث میں شامل کئے گئے ہیں۔

"وه مجھے چوم رہے تھے۔"

''اس وقت ميري جواني تھي۔''

''میں نبی کو پُرجوش کرنا چاہتی تھی۔''

‹ ُ کھیل میں ان کا تعاون کرنا چاہتی تھی ۔''

''جب کوئی بوڑ ھااور بیارآ دمی کسی ایک جوان عورت کے ساتھ

متعدد بارکرتا ہے اس کے کیابرے اثرات ہو سکتے ہیں۔"

''میں نے اسے جنسی خواہش کے پُرلطف کمحات پر ان کو

رو کنامناسب نہیں سمجھا۔''

''وصال کے وفت نبی نے کلمنہیں پڑھا۔''

"اں وفت ان کی زبان میرے منہ میں تھی۔"

''ان کا تھوک میرے تھوک سے مل کر میری گردن سے

بہدر ہاتھا۔''

''ان کاسرمیری دونوں چھاتیوں کے درمیان تھا۔'' یہ بیں وہ سب بکواس جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ان میں سے کوئی جملہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔عربی کامتن جومیں نے حوالہ میں پیش کیا ہےاس کا ایک لفظ پڑھئے ،اس میں سے کوئی جملہ نہیں ملے گا۔وہ لکھتا ہے ''ان کا سرمیری دونوں چھاتیوں کے درمیان تھا۔'' اس کے لئے حدیث کے الفاظ یہ بیل۔

بین سحری و نحری، ایک جگہ ہے مستند الی صدری، ایک جگہ ہے حاقتنی و ذاقتنی، پہلے جملہ کامعنی ہوتا ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان، دوسرے جملہ کامعنی ہوتا ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان، دوسرے جملہ کامعنی موتا ہے میرے جملہ کامعنی ہوتا ہے میری جملہ کامعنی ہوتا ہے میری ہنسلی اور گھوڑی ہے لگا ہوا تھا۔اب ملعون وسیم رضوی بتائے کہ دونوں چھا تیوں کے درمیان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟

چھاتی کوعر بی میں ثدی کہتے ہیں اور دو چھاتیوں کو ثدیدیں کہتے ہیں۔
پوری حدیث کا ایک ایک لفظ دیکھئے، کہیں بھی آپ کولفظ بین ثدیدین نہیں
ملے گا ملعون وسیم رضوی تو ہر بات کوسیس کی طرف لیجانا چاہتا ہے، اس لئے اس
نے بین سعوی و نھری کا ترجمہ میری دونوں چھاتیوں کے درمیان کر دیا۔
جھوٹا ملعون وسیم لکھتا ہے کہ

''عائشہنے کہا کہ وصال کے وقت نبی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔'' عربی متن کو ملاحظہ فرما نمیں اس میں لکھاہے

اس کی حقیقت جاننے کے لئے عربی کامتن ملاحظہ بیجئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں و خالط ریقہ و دیقی۔اب آپ بتا کیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تھوک میری گردن سے بہہ رہا تھا۔ملعون وسیم رضوی ثابت کرے، وہ کیا ثابت کرے گا!!اصل حدیث کامتن آپ کے سامنے میں نے رکھا خودانصاف کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔

ملعون وسيم رضوى سيح بخارى كى حديث مين ايك جمله اور گفسير تا ہے كه آخرى وقت ان كى زبان مير ئے منه مين تھى ، سيح بخارى كے الفاظ ملاحظ فرمائيں۔ ثمر نصب يده فجعل يقول فى الرفيق الاعلىٰ حتى قبض ومالت يده- " پھر آپ نے ہاتھ او پر اُٹھایا اور کھنے لگے فی الرفیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ نے وصال فرمایا اور آپ کا دست مبارک نیچ آگیا۔"

ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ثابت ہوگیا کہ حضور سائٹ آئیلم کی زبان حضرت عائشہ کے منہ میں نہیں تھی کیوں کہ آپ اپناہاتھاُ ٹھا کرا پنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے فی الرفیق الاعلیٰ۔

## جھوٹے پراللد کی لعنت

معاذ اللہ سوبار معاذ اللہ! اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے جھوٹے اور من گھڑت جملے ملا کر سچے بخاری کی حدیث لکھتا ہے۔ پہلے آپ اس کی جھوٹی حدیث کو ملاحظہ کریں پھر میں اصل حدیث کاعربی منتن پیش کر کے اس کا محاسبہ کرتا ہول۔ صفحہ ۱۰۱، پر لکھتا ہے:

''عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث ریجی ہے کہ عائشہ نے کہا، رسول جحش کی بیٹی زینب (محمد کے منہ ہولے بیٹے زید کی بیوی) کے گھر حجیب کرشہد بینے کے بہائے ''مغافیز''نام کی بیوی) کے گھر حجیب کرشہد بینے کے بہائے ''مغافیز''نام کی ایک بد بودار شراب پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے اس کی تفتیش کی ترکیب بنائی ،اگر وہ شراب پئیں گے تواس کی اس کی تفتیش کی ترکیب بنائی ،اگر وہ شراب پئیں گے تواس کی

بوسونگھنے سے پیتہ چل جائے گا، بعد میں یہی بات سیجے نگی۔ پکڑے جانے پررسول ہولے تسم کھا تا ہوں کہ اب ایسانہیں کروں گااورتم بھی وعدہ کروکہ بیہ بات کسی کونہیں کہوگی۔'' اب آئے حدیث کاعربی متن ملاحظہ کریں،

صحح بخاري جلدسوم صفحه ۱۲۰، كتاب الطلاق، حديث نمبر ۲۴۸\_

حَدَّيْنِي الْحَسَنُ بْنُ هُحَهَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجًّا جُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَتِ بِنْتِ جُحْشِ وَيَشْرَبُ عِنْكَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلُ إِنِّي أَجِلُ مِنْكَ رِيحٌ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَكَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَتِ بِنُتِ بَخْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ سورة التحريم آية 4/1 لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سورة التحريم آية 3 لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا.

ترجمه: ''حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فر ماتی ہیں که نبی کریم سلیٹنالیہ ہم کامعمول تھا که آپ حضرت زینب بنت

جحش کے پاس کھہرتے اور شہدیپا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے یاس نبی کریم سالفات کیل و ہاں سے تشریف لائیں تو وہ کہے کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ پس ہم میں سے ایک کے یاس حضور تشریف لائے تواس نے ایسا ہی کہا، آپ نے فرمایا: ایسانہیں ہے بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے پاس سے شہد پیا ہے اور آسندہ نهيں پيووَل گا۔توبيآية كريمه يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِهَ تُحَيِّهُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عِهِ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ تَكْنَازُلَ مُولِّي \_ ترجمہ: اے نبی تم اسے حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمهارے لئے حلال کیا ہے۔۔۔۔۔ یان تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ تَك \_ ترجمه: الرُّوه دونول الله كي طرف رجوع کریں۔۔۔۔ بیرعا کشداورحفصہ رضی اللہ تعالی عنہما كَى طَرِف خَطَابِ ہے۔ وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَذْ وَاجِهِ---اں حدیث ہے مفہوم یہی نکاتا ہے کہ میں نے مغافیز ہیں کھایا بلکہ شہدییا ہے۔

قارئین! آپ نے اصل حدیث ملاحظہ فر مائی ، آپ اس حدیث کے متن کو بار بار پڑھئے اور ملعون وسیم رضوی کی بکواس سے موازنہ کیجئے۔اب میں اس کا جھوٹ شارکرا تا ہوں۔

حجوث نمبرا:

"حچپ کرشہد پینے کے بہانے مغافیر پیتے تھے۔" .

جھوٹ تمبر ۲:

''رسول بولے قشم کھا تا ہوں۔''

حجوث نمبر ۳:

° نتم وعده کرویه بات کسی کونبیں کہوگی۔''

آپ نے بوری حدیث کو پڑھا کیا حضورا قدس سالٹھا آپہ جھیپ کر گئے تھے؟ بلکہ آپ کامعمول تھا آپ شہد پینے جاتے تھے۔ بوری حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ رسول نے قسم کھائی ہو، پوری حدیث میں کہیں رنہیں ہے کہتم وعدہ کرویہ بات کسی کو نہیں کہوگی، بیسب سراسرجھوٹ اور ملعون وسیم رضوی کی رسول دشمنی ہے۔

اب آیئے ملعون وہیم رضوی کے جھوٹوں سے پردہ اُٹھاتے ہیں وہ اتنا بڑا نادان اور جاہل ہے اسے بیتے ہی نہیں کہ مغافیر کیا ہے؟

وہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی؟

وہ حرام ہے کہ حلال؟

وه نشهآ ورہے کہ نبیں؟

وہ کہتاہے''مغافیرایک بدبودارشراب ہے۔''

ارے جاہل! وہ شراب نہیں ہے اور نہاس سے نشہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پینے کی چیز ہے۔

کی گھوکھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جومنع تونہیں ہے اور نہ ہی اس سے نشہ ہوتا ہے لیکن اس میں بُوآتی ہے، جیسے ہندوستان میں کچی پیاز اورلہسن۔ صحیح بخاری میں مغافیر کے لئے ''اکل'' کھانے کا لفظ آیا ہے ''شہرب'' چینے کانہیں۔

میں ہے۔ کے لئے اکا سے اکا سے مغافیر؟ لابل شربت عسلا یعنی مغافیر کے لئے اکا ساور شہد کے لئے شہر بت کا لفظ آیا ہے۔ جس جاہل کو کھانے اور پینے کی عربی نہیں معلوم وہ حدیث کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی انگریز ہندوستان آئے اور اسے معلوم نہ ہو کہ روثی کیا چیز ہے تو وہ کہ گا کہ ہم روثی پئے گا۔ وہی حال ملعون وسیم رضوی کا ہے وہ کہتا ہے رسول مغافیر پیتے تھے مغافیر گوند کی طرح ایک چیز ہے وہ پیانہیں بلکہ کھایا جاتا ہے۔

حدیث کی وضاحت بیہ کہ درسول خدا سائٹھ آیہ نے نہ قسم کھائی اور نہ بیکہا کہ کسی کونہیں کہنا بلکہ آپ نے بیکہا کہ اب شہد بھی نہیں پیوؤں گاتو اللہ کی طرف سے بیتھکم آیا کہ اے نبی جو چیز حلال ہے اسے آپ اپنے او پرحرام کیوں کرتے ہیں اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو بیتھکم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔اس حدیث کے مطالعہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔

ایک تو آپ نے مغافیر کا استعمال ہی نہیں کیا اور مغافیر میں نشہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اب بتا ہے کہ اس کا ہے کہنا جھوٹ ہے کہ نہیں ، کہ محد نشہ کا استعمال کرتے تھے۔

حديث كامفهوم

ملعون وسیم رضوی کتاب کے صفحہ ۷۷۱ پر صحیح بخاری کا ایک حوالہ حضرت خولہ کے تعلق سے لکھتا ہے ، جوجھوٹ پر مبنی ہے۔وہ لکھتا ہے کہ ''ہشام کے والد نے کہا: خولہ ایک ایسی عورت تھی جس نے ہمبتری کے لئے خود کو رسول کے سامنے پیش کردیا۔ اس لئے عائشہ نے اس سے پوچھا، کیا تجھے ایک اجبنی مرد کے سامنے خود کو پیش کرنے میں شرم نہیں آئی تھی؟ تب رسول سامنے خود کو پیش کرنے میں شرم نہیں آئی تھی؟ تب رسول نے سورہ احزاب کی آیت 50/33 سنادی، جس میں کہا گیا تھا، اے نبی تم ہمبستری کے لئے اپنی بیوی کی باری ملتوی کر سکتے ہو۔ اس وقت عائشہ بولی، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا اللہ متمہیں اور زیادہ مزہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔'' کم تمہیں اور زیادہ مزہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔'' کے متمہیں اور کی ایسا کہ بیاں گیا ہے کہ تمہارا اللہ کے متمہیں اور کی اور خوار میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس متن ملاحظہ فرما گیں۔

مَّ عَنَّارُى، جَلَدُ مِنْ مَنْ مَلَامٍ حَدَّاثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ حَدَّاثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ حَدَّى اللَّالِي وَهَبْنَ أَبْعُ مَنْ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَائِشَةً أَمَا تَسْتَحِى الْمَرْأَةُ أَنْ عَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَتَا انْوَلَتُ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا لِلرَّجُلِ فَلَمَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَادٍ عُفِي هَوَاكَ. وَسُولَ اللَّهُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَادٍ عُفِي هَوَاكَ.

ترجمہ: '' ہشام نے اپنے والدعروہ سے روایت کی کہ خولہ بنت حکیم ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کریم ملی خاتیبیم کو ہمبہ کمیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کیا عورت شرم نہیں کرتی کہ اپنانفس کسی آدمی کو ہبہ کرتی ہے تو ہیہ آیة کریمہ تُڑجے مِّی قَشَا مِی مِنْ قَشَا مِنْ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ اَللّٰ مِنْ عرض کیا یارسول اللّٰہ سال فالیہ میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرما تا ہے۔''

قار نمیں! ذراانصاف سے حدیث کے پورے عربی متن کو بار بار پڑھئے، کہیں ہے کہ معاذ اللہ حضورا قدس سآبٹھاآیہ آنے خولہ کے ساتھ ہمبستری کی تھی؟

حدیث کے الفاظ میہ ہیں وَ هَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ جَس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ حضرت خولہ نے اپنے نفس کو ہبہ کردیا۔

جاہل ملعون وہیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہبدگا مطلب ہمبستری کرنانہیں ہوتا۔اس حدیث سے بیجی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت خولہ نے ہبہ کیا تواس کوحضور سال ٹائیل نے قبول فرمایا۔

> سب سے پہلے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کود کیھئے۔ جھوٹ نمبرا:

ہمبستری کے لئے خودکورسول کے سامنے پیش کیا۔ حجموث نمبر ۲:

اجنبی آ دمی کےسامنے پیش کیا۔

حجموث نمبر ۱۰۰:

تمہارااللہ تمہیں اورزیا دہ مزہ کرنے کی اجازت دے رہاہے۔ حدیث کے الفاظ میہ ہیں ، یُسَادِ عُ فِی هَوَاكَ یعن الله تعالی آپ کی مرضی کوجلدی پورا کرتا ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے قرآن کی آیت کا ترجمہاور مفہوم دونوں غلط بیان کیا ہے۔ قرآن کی آیت "ترجی من تشاء منہن و تؤی الیك من تشاء" (سورہ احزاب: ۵۱)

> ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤاور جسے چاہوا پنے پاس جگہ دو۔ ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے،

''اے نبی تم ہمبستری کے لئے اپنی باری ملتوی کر سکتے ہو۔'' آیئے!اس آیت کی تفسیر ہمشہور تفسیر کی کتاب میں ملاحظہ فر مائیں۔ تفسیر مدارک ،سورہ احزاب، آیت نمبر ۵۱، صفحہ ۵۴۷،

"خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیآیت
ان عور توں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں
حضورا قدس سائٹ اللیلم پر ہبہ کردیں اور حضورا قدس سائٹ اللیلم کو
اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جسے چاہیں قبول کریں اور ان
کے ساتھ نکاح فرمائیں اور جس کو چاہیں انکار کردیں۔"

قارئین!ای تفسیرے واضح ہوگیا کہ ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اختیار تھا کہ حضور کو اختیار تھا کہ حضرت خولہ ہے نکاح کریں یا انکار کریں، نبی کریم سال اللہ اللہ نے حضرت خولہ ہے نکاح کریں ایا۔ حضرت خولہ ہے نکاح نہیں فرمایا۔

تفسیراوراحادیث سے ثابت ہو گیا کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ حضرت خولہ پرلفظ ہبہ کے ذریعہ جمبستری کی پیش کش کاالزام لگا تا ہے۔

### حجوث کی بارش

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳۳ رپرلکھتاہے کہ ''محمد موت ہے ڈرتے تھے۔''

اور سیجے بخاری کاحوالہ دیا وہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں ، وہ لکھتاہے ،

''عائشہ نے کہااس دن (موت کے دن) رسول کے ساتھ

سونے کی باری تھی ، رسول نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں

جاؤں گا؟ کہاں سوؤں گا؟ اور میر ہے ساتھ کون ہوگا؟ میں نے

کہااگر چیمیری باری تھی پھر بھی آپ کسی کے ساتھ سوسکتے ہیں۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول آخرت کی بات کر رہے ہتھے۔''

اب آپ جدیث کاعربی متن ملاحظہ فرمائیں۔

مَّ عَجَى بَخَارَى، مِلْدَسُوم، صَغْدَ ١٠١، كَتَابِ الزَّكَاح، حَدَيثُ مِلَالٍ قَالَ حَدَّثَ فَيَى سُلَيْعَانُ بَنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَ فِي سُلَيْعَانُ بَنُ بِلَالٍ قَالَ هِ مَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا هِ مَنْ عُرُوقَةً أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُأَلُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُأَلُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُأَلُ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَلًا أَيْنَ أَنَا غَلًا أَيْنَ أَنَا غَلًا يُرِيلُ مَا تَعْدَى مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَلًا أَيْنَ أَنَا غَلًا عُرِيلُهُ وَمَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَلًا أَيْنَ أَنَا غَلًا عُرِيلُهُ وَيَعْمَى اللَّهُ فَكَانَ يَعْمَا عَلَيْهِ وَمَا عَيْدُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ عَلَى اللَّهُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَي بَيْتِ عَائِشَةً فَأَذِنَ لَهُ أَزُوا جُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ فَي بَيْتِ عَائِشَةً فَأَذِنَ لَهُ أَزُوا جُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ فَي بَيْتِ عَائِشَةً فَأَذِنَ لَهُ أَزُوا جُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ فَلَكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ فَي بَيْتِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ترجمہ: ہشام بن عروہ نے کہا کہ انہیں خبر دی ان کے والد نے حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا سال فالیہ اپنے مرض وصال میں دریافت فرماتے تھے کہ میں کل کس کے پاس رہوں گا؟ میں کل کس کے پاس رہوں گا؟ حضرت عائشہ کی باری کے باعث آپ پوچھا کرتے تھے۔ لہذا آپ کی ازواج نے اجازت دے دی کہ آپ جس کے پاس چاہیں قیام کر سکتے ہیں، چنانچہ آپ کا وصال حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا۔

اصل حدیث ملاحظہ کرنے کے بعد اب آپ خود انداز ہ لگائیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنابڑاجھوٹاہے۔

> اب آیئے!اس کی بکواس کامحاسبہ کرتے ہیں۔ اب میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ شار کرا تا ہوں۔ ۔

حجھوٹ نمبرا:

مجھے نہیں معلوم کہ میں کہا جاؤں گا؟

حجوث نمبر ۲:

کهاسوؤن گا؟

حجفوث نمبر ۱۳:

میرے ساتھ کون ہوگا؟

جھوٹ نمبر ہم:

رسول کے ساتھ سونے کی ہاری تھی؟

حجفوث نمبر ۵:

آپ کسی کے ساتھ سوسکتے ہیں؟

جھوٹ تمبر ۲:

مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول آخرت کی بات کررہے تھے۔

بوری حدیث کو بار بار پڑھئے ،کئی بار پڑھئے ،کیا یہ جملے اس حدیث میں ہیں؟ بالکل نہیں پھرملعون وسیم رضوی نے کیسے جھوٹ لکھ دیا۔ جھوٹا آ دمی جھوٹ ہی لکھے گا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں اللّٰہ کے رسول نے فرمایا:

"این اناغداً این اناغداً" اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے کے الفاظ بتارہے ہیں''یرید یو هم عائشة''یعنی حضرت عائشہ کی باری کے سبب آپ پوچھا کرتے ہے۔ کل مجھے کہاں رہنا ہے''فاذن له ازواجه "تو تمام ازواج مطہرات نے احازت دے دی۔

اس سےملعون وسیم رضوی کا حجوث ثابت ہو گیا۔

جاہل ملعون وسیم رضوی نے "این انا غدا" سے سمجھ لیا کہ حضور اقدی سائٹھ آئیلی موت سے ڈرتے تھے بلکہ اس کا مطلب "یرید پوھر عائشہ" ہے۔اس حدیث میں ملعون وسیم رضوی نے چھ جھوٹی باتیں شامل کر دیں جو آپ نے او پر ملاحظہ کیں ۔آپ خودانداز ہ لگائیل کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑام کاراور جھوٹا ہے۔

### ملعون وسيم رضوى كامحاسبه

ملعون وسیم رضوی ا بنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳ پرلکھتا ہے کہ ''محمد کی موت کا حال' اور اس کے آگے لکھتا ہے کہ ہاتھ اُٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تضییکن ان کے ہاتھ نیچ آگئے ۔ سیچے بخاری کا جھوٹا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے،

''عا کشہ نے کہا کہ رسول کی طبیعت خراب تھی ، میں پانی لے

کر آئی ، رسول کو پانی پلا کر اس کے چہرے پر چھڑ کئے گئی ،

رسول اینا ہاتھ اٹھا کر بچھ کہنا چا ہے تھے لیکن ان کے ہاتھ

نیچ آگئے۔''

اب آیئے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا محاسبہ کرنے کے لئے اصل حدیث عربی متن میں ملاحظہ فرمائیں

تَجِحُ بَخَارَى جَلَدُومِ مِعْفَدَ ١٩٧٤ ، كَتَابِ الْمَغَازَى حَدِيثُمْبِر ١٥٦٧ وَكَانَتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَتَلِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَخَلَ تُحَيِّيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَخَلَ تَحُيِّيثُ أَنَّ مِنْ سَبْعِ بَيْتِي وَاشَتَنَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ بَيْتِي وَاشَتَنَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ فَيْتِي اللَّهُ اللَّهُ فَي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى النَّاسِ فَأَجُلُسُنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَا خُلُسُنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقَ نَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَهِ وَ مَنْ تَلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَهِ وَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكُ الْمَنْ الْمَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكُولُ الْمَنَا بِيهِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكُولُ الْمَنْ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: '' حضرت عَا نَشہ صَدیقہ زوجہ نبی کریم سالاتھ آلیے ہے بیان فرمایا کہ جب رسول خدا سالاتھ آلیے ہم میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے مرض میں اور اضافہ ہو گیا اور فرمایا سات مشکیزے پانی میرے او پر بہاؤ، جن کے منہ کھولے سات مشکیزے پانی میرے او پر بہاؤ، جن کے منہ کھولے نہ گئے ہوں ، شاید میں لوگوں کوکوئی وصیت کرسکوں تو ہم نے

آپ کو حضرت حفصہ کے ایک برتن میں بٹھا دیا اور مشکیزے سے آپ کے اوپر یانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے جمیں منع فرمایا۔'' تشجيح بخاري، جلد دوم ، صفحه • • ٧ ، كتاب المغاري ، حديث نمبر ا ١٥٧ ، حَلَّاثِنِي هُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ أَبَاعُمْرِ و ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُولِفِي إِنْ يَتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَخْرِي وَنَخْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْكَ مَوْتِهِ ذَخَلَ عَلَيَّ عَبْلُ الرَّحْمَن وَبِيَدِيدِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِكَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنَ نَعَمُ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيَّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنُتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَكَيْهِ رَكُوةٌ أَوُ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَّرُ فِيهَا مَا ۗ فَجَعَلَ يُنُخِلُ يَدَيْهِ فِي الْهَاء فَيَهْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَكَةُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. ال حديث كي تزى جملے ملاحظه فرمائيں: ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى وَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى وَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى وَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَتَلَيْ وَالْمُوالِقِينَ الْأَعْلَى وَتَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَتَلَيْ وَالْمُوالِقِينِ الْأَعْلَى وَتَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ وَالْمُوالِقِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَلَيْ فِي الْمُؤْمِنِ وَمَا لَكُ وَلَيْ فِي الرَّعْلِيقِ الْمُؤْمِنِ وَمَا لَكُونِ وَمَا لَكُونُ وَلَا لِمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَمَا لَكُونُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَى إِلَى اللَّهُ وَلِيقِ الْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَمِنْ اللَّهُ وَلَيْنِ وَلَا لَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنِ وَلَا لَهُ وَلِي لَا لَهُ وَلَالِمُ وَمَا لَكُونِ وَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُؤْمِنِ وَمِنْ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي لَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لِلللَّهُ وَلَا لَا لَا لِلللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ وَلِيلُولُولُولُ فِي اللَّهُ وَلِي لَا لِلللَّهُ وَلِيلُولُ وَلَالِمُ لِلللَّهِ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِللللَّهُ وَلِيلًا للللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلَا لَا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلِيلًا لِللللَّهُ وَلِيلًا لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْلِلْمُ فِي اللَّهُ وَلِيلُولُولُولُولِيلُولُولُ لِللللَّهِ فَلِيلًا لِللللَّهُ وَلِلْمُ لِلْمُولِمِ لِلللللَّهِ وَلِلْمُ لِللللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ لِللللَّهُ وَلِلْلِلللَّهُ وَلِلْمُ لِللللَّهُ وَلَاللَّ

ترجمہُ: ''پھرآپ نے ہاتھ او پر اُٹھا یا اور کہنے سگے اعلیٰ کی رفاقت میں یہاں تک کہ آپ نے وصال فر ما یا اور آپ کا دست مبارک نیچے آگیا۔''

اب میں آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ شار کرا تا ہوں ، حجو دنمبر ا:

میں یانی لی کرآئی۔

حجفوث نمبر ۲:

رسول کو یانی پلائی۔

حجوث نمبر ۱۳:

چېرے پر پانی چھڑ کئے گگی۔

حجوث نمبر ۴:

رسول ہاتھا گھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے۔

مذکورہ بالا حدیث کو آپ بار بار پڑھیں بیسب بکواس کہیں بھی نہیں لکھی ہے۔اس کا جھوٹ دیکھئے اس نے لکھاہے کہ

"رسول ہاتھ اُٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھ نیچ آگئے۔"

حدیث سے ثابت ہوگیا کہ ہاتھ اُٹھا کر جو کہنا چاہتے تھے وہ کہا، وہ بیہ ہے "فی الرفیق الاعلیٰ" اس کے باوجودوہ جھوٹا کہتا ہے جو کہنا چار ہے تنظیبیں کہدیائے۔ بیجھوٹ کی انتہا ہوگئی۔ مذکورہ حدیث میں اس کے چاروں جھوٹ کا پر دہ چاک ہو گیا۔

#### قبرستان میں تبدیل

ملعون وسیم رضوی کتاب صفحه ۱۳۳۳ پرسیح بخاری کا حواله دے کرلکھتا ہے،

"ابن عباس نے کہا جس دن رسول کی وفات ہموئی وہ مجھ
سے کہدر ہے تنصیارے عرب کے کافروں، یہودیوں اور
عبیا ئیوں کو نکال دو، ان کی عبادت گا ہوں کومنہدم کر دو، اس
گوقبرستان میں تبدیل کر دو۔"

قارئین! بیتمام با تنیں جھوٹ اور بکواس ہیں ۔ سیح بخاری کااصل متن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا حجوث روز روش کی طرح عیاں ہوجائے۔

صحيح بخارى،جلد دوم،صفحه ١٩٧،حديث نمبر ١٥٦٧

أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَاللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّانَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ وَهُو كَلَيْكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي وَهُو كَذَهُوا قُبُورَ أَنْبِينَا مُهِمْ مَسَاجِلَ يُحَنِّرُ مَا صَنعُوا اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الل

چادر کے اندر مبارک چہرہ چھپانے گئے تھے۔ جب دل گھبراتا تو چہرہ انور کو گھول دیتے اور یہی فرماتے: یہود و نصاری پراللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیا کی قبروں کو مسجدیں بنالیا، ان کی اس حرکت سے آپ بچنے کے لئے فرماتے۔''

اصل حدیث کے متن کو ہار ہار پڑھئے اوراس کے جھوٹ کود کیھئے اب میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کراتا ہوں۔

جھوٹ نمبرا:

ابن عباس نے کہا جس دن آپ کی وفات ہو کی وہ مجھے کہدر ہے تھے۔ جھوٹ نمبر ۲:

> سارے عرب سے کا فرول ، یہود بوں اور عیسائیوں کو نکال دو۔ حجومے نمبر سا:

> > ان کی عبادت گا ہوں کومنہدم کردو۔ •

جھوٹ نمبر ہم:

ان کوقبرستان میں تبدیل کردو۔

یہ ہےملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا انبار۔

اس صدیث میں گہیں بھی یہودونصاری کونکا لنے کی بات نہیں کہی گئے ہے بلکہ انبیا کی قبروں کومسجد بنانے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ الفاظ دیکھیں انبیا کی قبروں کومسجد بنانے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ الفاظ دیکھیں المحقق اللّه علی الْمیّهُودِ وَالنّفَصَادِی ، ملعون وسیم رضوی کہتا ہے کہ ان کی عبادت

گاہوں کو قبرستان میں تبدیل کر دو۔ حضورا قدس سائٹ آیٹی کے الفاظ ہیں ۔ انتخابُوا
قُبُورَ أَنْدِیکا عِبْهِ مَسَاجِدَ جنہوں نے اپنا کی قبروں کو مساجد بنالیا۔
ذراغور کریں۔ نہ ہی اس حدیث میں عرب کے لئے الفاظ ہیں اور نہ ہی اس مدیث میں عرب کے لئے الفاظ ہیں اور نہ ہی اس میں نکالنے کی بات ہے ، نہ ہی عبادت گا ہوں کو منہدم کرنے کا کوئی ذکر ہے۔
میں نکالنے کی بات ہے ، نہ ہی عبادت گا ہوں کو منہدم کرنے کا کوئی ذکر ہے۔
یہ ہملعون و سیم رضوی کا جموٹ ۔ کہاں تک اس کا جموث شار کرایا جائے۔
اب میں اس حدیث کو پیش کرتا ہوں جس میں جزیرہ عرب سے نکالنے کی
بات کی گئی ہے ، کس سے کہی گئی ہے اور کس طرح کہی گئی ہے ، حدیث کا عربی مثن بات کی گئی ہے ، حدیث کا عربی مثن ملاحظہ فرما تیں ،

تَحَيَّ بَخَارَى، طِدروم، صَفْح 198، كَتَابِ المَغَازَى، مديثُ بُمِر ١٥٥٧ حَنَّ شَلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ
الْخَبِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَبِيسِ اشْتَكَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
الْخَبِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَبِيسِ اشْتَكَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُبُ لَكُمُ
كِتَابًالَنْ تَضِلُّوا بَعْلَهُ أَبُلًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْلَا
نَتِ تَنَازُعُ فَقَالُوا مَا شَأَنُهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَلَهُمُوا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ عِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ عِثَا
يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ عِثَا
يَرُدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ عِثَا
يَرُدُونَ عَلَيْهِ وَلَّولَ الْعَوْنِ فَالَّالِهُ فَلَا الْفَالِثَةِ أَوْ قَالَ الْمُنْتُ عَنْ الشَّالِقَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا ."
مَا كُنْتُ أُومِي اللَّهُ فَلَ الشَّالِقَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا ."

ترجمہ: "سعید بن جبیر کابیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالى عنهما نے فر ما يا: ہائے جمعرات! اور جمعرات كا دن کیا ہے؟ اس روز حضور اقدس سالفالیلم کی بیاری شدت اختیار کر گئی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے لکھنے کی چیزیں لا کر دو تا کہ میں تنہیں ایسی چیزتحریر کردول کہ میرے بعد بھی گمراہ نہ ہوسکو، کچھ لوگ جھگڑنے لگے حالانکہ نبی کی بارگاہ میں جھگڑنا مناسب نہ تھا، بعض حضرات کہنے لگے کہ شاید آپ بیاری کے باعث ایسا فرما رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ جا کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایااس بات کوجانے دومیں جس حالت میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہےجس کی جانب تم بلا رہے ہوآ پ نے انہیں تین باتوں کی وصیت فر مائی۔'' (۱)مشرکین کوجزیرهٔ عرب سے نکال دینا۔ (۲) سفیروں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا جیسے میں کرتا تھا۔

(۲) سفیروں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا جیسے میں کرتا تھا۔
(۳) تیسری وصیت سے وہ خاموش ہو گئے یاراوی نے کہا کہ میں بھول گیا۔
قار ئین! وصیان سے اس حدیث کا مطالعہ کریں اس میں بھی کہیں نہیں ہے
کہ کا فروں، یہود یوں اور عیسائیوں کو نکال دو، اس میں بھی کہیں نہیں ہے کہ ان کی
عبادت گا ہوں کومنہدم کردواس حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ ان کو قبرستان میں
تبدیل کردو، اس میں صرف ہے کہ
تبدیل کردو، اس میں صرف ہے کہ
اُنْ خُورِ جُوا الْہُ شَمْرِ کِینَ مِنْ جَزِیرَ قِالْعَرَبِ

قارئین!اب خودانداز ہ لگائیں کہ ملعون وسیم رضوی جھوٹ بولنے میں کتنا ماہر ہے۔

> ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۲ پر لکھتا ہے: ''صفیہ نے محمد کوز ہردیا۔''

> ''عبدالرحن بن ابوبکرنے کہا: رسول نے ایک بھیڑ کا بچید نگر کیا اور اسے بکانے کے لئے''صفیہ'' کے پاس بھیجا توصفیہ نے اسے بکایا۔''

> > دوسراحواله میددیتاہے،

''انس بن ما لک نے کہا: رسول کی ایک یہودی بیوی نے بھیڑ کا بچہ پکایا تھاجس میں زہر تھارسول پلیٹ سے لے کروہ گوشت کھا گئے۔''

قارئین!ان دونوں حوالے میں اس کے جھوٹ کود کیھئے:

جھوٹ نمبرا:

بھیڑ کا بچیہ۔

جھوٹ نمبر ۲:

رسول نے ذ<sup>نع</sup> کیا۔ حجمو**ٹ نمبر ۳**:

یهودی بیوی۔

حجھوٹ نمبر ہم:

رسول نے صفیہ کے پاس بھیجا۔

بیساری با تیں جھوٹ پر منحصر ہیں۔ بھیڑ کا بچنہیں بلکہ بکری تھی۔
الفاظ بیہ ہیں شاۃ فیہ اسم یعنی بکری کے گوشت میں زہر تھا۔
رسول خداسا فی آلیا ہے نے ذرح نہیں کیا تھا بلکہ آپ کو تحفہ بھیجا گیا تھا۔
الفاظ بیہ ہیں۔''اھد بیت لرسول الله صلے الله علیه وسلمہ۔''
جھوٹ سے پردہ اُٹھ جائے اس لئے زہر خورانی کے اصل واقعہ کو حدیث
کے عربی متن کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

يَحَى بَخَارَى، جَلَدُوم، صَفَى 114، كَتَابِ المَغَازَى، حَدِيثُ بَمِر ١٣٩٢ حَدَّثُ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثُ ثَنِى حَدَّثُ ثَنَا عَبُلُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثُ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثُ ثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فِيهَا شُمُّ

ترجمہ:''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ سال فالا پلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بکری کا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔'' ای زہرخورانی کے تعلق ہے ایک تفصیلی حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں:

میچے بخاری،جلدسوم ،صفحه ۲۸۲ ، باب المغازی ،حدیث تمبر ۲۲۴ "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَهَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيتِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ الْيَهُودِ فَجُيِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمُ عَنْ شَيْءِ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبُو كُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَابُتُمُ بَلَ أَبُوكُمُ فُلَانٌ فَقَالُوا صَكَاقُتَ وَبَرِرُتَ فَقَالَ هَلُ أَنْتُمْ صَادِقًى عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَاأَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَنِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهُلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخُلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخُلُفُكُمْ فِيهَا أَبُدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ صَادِقَيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلَتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلَ

جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا خَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَنَّابًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ "
نَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ "

ترجمہ:''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خيبر فتح ہو گيا، محمد رسول الله صلى فاليلى كى خدمت ميں بكرى كا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ رسول الله سالينواليا لم نے فرمایا: حیتے یہاں یہودی ہیں انہیں میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ انہیں آپ کے سامنے حاضر کیا گیا، حضور اقدی سَالِيُفَالِيَهِمْ نِهِ ان سے فرما يا كه ميں تم لوگوں سے ايك بات يو چھنے والا ہوں، كياتم مجھے سے بتا دو گے؟ جواب ديا، اے ابوالقاسم! ہاں۔ آپ نے اس سے فرمایا، تمہارا جداعلی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ فلاں ہے۔ رسول اللہ سَلَىٰ عَالِيهِ نِے فرما یا: تم نے حجموٹ سے کام لیا بلکہ تمہارا جد اعلیٰ فلاں ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا اور راست گوئی سے کام لیا۔حضور سال خالیہ نے فرمایا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو کیا مجھے سے سچ سے بتادو گے؟ انہوں نے جواب دیا اے ابوالقاسم! ہاں۔اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آ پ کوای طرح پیۃ لگ جائے گا جیسے ہمارے جداعلیٰ کے بارے میں آپ جان گئے۔ نی کریم سال فالی بیا کے بید بتا و دوز فی کون ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑ ہے دن ہم رہیں گے چر ہماری جگد آپ لوگ ہوں گے۔ حضور سال فالی بیلی نے فرمایا: اس میں ذلیل ہونے والو! خدا کی قسم تمہاری جگہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ چر آپ نے فرمایا: اگر میں تم ہے کوئی بات پوچوں تو کیا تج تج بتا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بحری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہیں ایسا کرنے پرس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بیادادہ کیا کہا تھی جو نے بیان تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے کیا کہا گیا کہا گیا وراگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گیا اور خوالہ ملاحظ فرما سی بینے گا۔"

سيرت ابن هشام ، جلد دوم ،صفحه ۴۰ م

"جب رسول الله سال فالله کواطمینان ہوگیا تو زینب بنت حارث نے جوسلام بن مشکم کی بیوی تھی آپ کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی تھی ہوئی کی دریافت ایک بھنی ہوئی کمری بدیة پیش کی۔ زینب پہلے دریافت کر چکی تھی کہ حضور سال فاللہ بنا کو بکری کا کون ساعضوز یادہ پبند ہے۔ اورا سے بتا یا جا چکا تھا کہ آپ کو دست زیادہ پبند ہے۔ زینب نے یوں تو ساری بکری میں زہر ملایا تھا گر دست میں زیر ملایا تھا گر دست میں زیر ملایا تھا گر دست میں زیر دست میں زیر ملایا تھا گر دست میں زیر دست میں کا گوشت آپ

کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے دست اُٹھا کر تناول فر مایا۔ یہلا ہی لقمہ چیا کرنگلنا جاہا مگرنگل نہ سکے۔آپ کے ساتھ بشر بن براء بن معرور بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی رسول الله سآلة اليهم كي طرح ايك لقمه أثفا كر كھايا اور نگل گئے۔ مگر رسول خدا سلِّ اللَّهُ الَّذِي بِنا آگل دیا اور فرمایا ہڈی بتاتی ہے کہ گوشت زہر آلود ہے۔ پھرزینب کو بلا کر یو چھا تو اس نے اعتراف کرلیا۔ رسول اکرم سآٹٹھالیکٹم نے اس سے یو چھا ما حملك على هذا ال يرتجيك جيزنة آماده كيا؟ ال نے جواب دیا آپ میری قوم کے سلسلے میں جس حد تک پہنچ گئے ہیں وہ آپ پرمخفی نہیں ہے۔ میں نے سوچا اگر آپ با دشاہ ہیں تو آپ کوز ہر ہے مار کر مجھے سکون مل جائے گا اور اگر نبی ہیں تو آپ کو بہر حال معلوم ہوجائے گا، رسول اللہ صاَّلِتُهُ اللَّهُ لِمْ نِي اسے چھوڑ دیا۔''

#### انگریزی کامن گھٹرت مضمون

قارئین! صحیح بخاری کے حوالے اور سیرت ابن ہشام کے حوالے سے واضح ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کی باتیں جھوٹی ہیں۔اس نے اپنی جھوٹی باتیں ایک انگریزی مضمون جس کا عنوان ہے ''عائشہ احمہ'' اس سے متاثر ہوکرلکھا ہے۔ جب وہ مضمون جھوٹ پر منحصر ہے تو ملعون وسیم رضوی نے بھی ای جھوٹی بنیاد پر جھوٹ کا قلعہ کھڑا کردیا۔ آپ بھی مضمون کو ملاحظہ کریں۔ملعون وسیم بنیاد پر جھوٹ کا قلعہ کھڑا کردیا۔ آپ بھی مضمون کو ملاحظہ کریں۔ملعون وسیم

رضوی کتاب کے صفحہ ۱۳ پر لکھتا ہے۔

'' بیہ مضمون ''عائشہ احم'' انگریزی مضمون پر منحصر ہے۔ یورے قبیلے کے مردوں کو مارکر مال واسباب اورعورتوں کی عزت اوٹنے کے بعد جب محمد کو یہ بتایا گیا کہ 'صفیہ' نام کی تیز طرار جوان عورت کوکوئی اوراپنے ساتھ لے جار ہاہے جو آپ کے قابل ہے توکسی اور کوصفیہ کے لے جانے کا حکم بدل دیا گیا اورصفیہ حرم میں شامل ہوگئی۔صفیہ نے کھانے میں زہر ملا دیا جس ہے محمد کی الیم طبیعت بگڑی کہ جبرئیل ے لے کراللہ کے تمام فرشتے تمام حکیم وجنات جھاڑ پھونک كرنے والے ہار گئے اور صفيد نا دان سي ہوكر كہتى رہى اگرتم سچے پیغمبر ہوتو زہر ہے نہیں مرو گے اگر جھوٹے ہوتو میرے گھروالوں کے آل کابدلہ تمہاری موت سے ہی ہوسکتا ہے۔''

ہیہ ہے وہ جھوٹا مضمون جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پورامضمون حجوث ہے۔ ای جھوٹ کے سمندر میں ملعون وسیم رضوی نے غوطہ لگا کر حجوث کی ہارش برسائی ہے۔

صحیح بخاری کے حوالے اور سیرت ابن ہشام کے حوالے سے اس انگریزی مضمون کا جناز ہ نکل گیا۔

اب میں اس حدیث کی روشنی میں ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ شار کرا تا ہول۔

حجوث نمبرا:

ز ہر دینے والی کا نام صفیہ نہیں بلکہ زینب بنت حارث ہے جوسلام بن مشکم کی بیوی تھی۔

جھوٹ نمبر ۲:

زہرخورانی کے بعد حضور سال ٹھا آیا ہم نے کسی سے نہ علاج کرایا نہ جھاڑ بھونگ کرایا۔ جھوٹ نمبر سا:

ز ہردینے والی حضور کی بیوی نہیں تھی۔

جھوٹ نمبر ۴:

ام المومنین حضرت صفیہ کے گھر والے زندہ تنے اور آپ کے والدحضور سالٹھالیے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تنھے۔

جھوٹ نمبر ۵:

صفیه نا دان سی ہوکر کہتی رہی۔

جھوٹ نمبر ۲:

پغیبر ہوتو مرو گے نہیں۔

جھوٹ نمبر 2:

قتل کا بدلہ تمہاری موت سے ہی ہوسکتا ہے۔

میتمام باتیں بخاری اورسیرت ابن ہشام کے حوالے سے جھوٹی ثابت ہوگئیں۔

كون سجإ كون حجموثا

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب صفحه ۸۲ رپرلکھتا ہے۔

''عا ئشەمجىد كوجھوڻامانتى تھى۔''

احیاء العلوم کا ایک حوالہ نقل کرتا ہے تا کہ معاذ اللہ حضور سال ٹالیہ کے حجوثا ثابت کیا جا سکے ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے۔

''ایک مرتبہ کسی بات پررسول اور عائشہ میں بحث ہوگئی اور فیصلہ کرنے کے لئے عائشہ نے اپنے والد ابو بکر کومنصف بنایا۔ تب عائشہ نے رسول سے کہا'' کہوتم جھوٹ نہیں بولو گے؟ صرف سے ہی بولو گے؟ اس پر ابو بکر نے عائشہ کو اتنا زور سے تھیڑ مارا کہان کے منہ سے خون نکل گیا۔''

قارئین! ملعون وسیم رضوی نے جو حضور اقدی سالیٹی آیا کے جمعوٹا ثابت کرنے کے لئے مذموم اور ناکام کوشش کی ہاری حیثیت ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جانے کے لئے اصل حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔

جس کوامام غزالی نے بیان کیا۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ، تاریخ بغداد (جلدنمبراا صفحہ ۲۳۹، دار ال کتب العلمیہ، بیروت لبنان) میں بھی بیان کیا ہے۔ اصل حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظہ فرما کیں۔

> عن عائشة قالت كأن بيني وبين رسول الله كلام اترضين بأبى بكر قلت نعم فبعث اليه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض بيني وبين هذه قال انايار سول الله وقال نعم فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اقصد يا رسول الله قالت

فرفع ابوبكر يده فلطم وجهى لطمة بدرمنها انفى و منخراي دما وقال لا امر لك فمن يقصد؛ واذا لمر يقصدرسول الله صلے الله عليه وسلم."

ترجمہ: ''حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے،آپفر ماتی ہیں کہ میرے اور نبی کریم سالطفالیہ لیم کے درمیان کوئی بات ہوگئی تو نبی کریم سالٹھالیا ہے کہا:تم اس بات پرراضی ہو کہ فیصلہ کرنے کے لئے حضرت ابو بکر کو بلاؤں تو میں نے کہا ہاں! رسول خدا ساہٹیٰ آلیلم نے حضرت ابوبكر كوبلوا بهيجا، حضرت ابوبكر تشريف لائے تو آپ نے كہا كه اقض بيني وبين هذه مير اورعا كشه كردميان فيصله كرو، حضرت ابو بكرنے تعجب سے كہا انايار سول الله ؟ یا رسول الله میں انصاف کروں؟ تو آپ نے فر مایا: ہاں۔ پھر حضور سالٹھ الیہ نے گفتگو شروع کی۔حضرت عائشہ نے کہا اقصدیاً رسول الله میاندروی اختیار کیجئے گا، اس پر حضرت ابوبكرنے حضرت عائشہ كے چېرے يرطمانچه مارا تو ان سے خون جاری ہوااور کہا فمن یقصد،؟ اذا لحد یقصد رسول الله صلے الله عليه وسلم

ترجمہ:''رسول خدا سال الآلیا ہم میانہ روی اختیار نہ کریں گے تو کون کرے گا؟'' قارئین! حدیث کے عربی متن سے واضح ہوگیا کہ ملعون وہیم رضوی جو حضرت عائشہ صدیفہ درضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے حضور سائٹ آلیا ہم کو جھوٹا ہونے کا الزام لگار ہاہے سراسر بکواس اور من گھڑت ہے۔ملعون وہیم رضوی کی عبارت کو ایک باراور پڑھئے ،

''کہوتم جھوٹ نہیں بولو گے، صرف تیج ہی بولو گے۔'' میں پہلے الفاط کی وضاحت کردوں ، بعد میں ملعون وسیم رضوی کی خبر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرما یا ''اقصد یا رسول الله '' اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ! میاندروی اختیار کیجئے یا اعتدال برتیے ''اقصد یا رسول الله 'کا ترجمہ ''کہوتم جھوٹ نہیں بولو گے، صرف تیج ہی بولو گے۔'' کرنا گنتی بڑی خیانت اور مکاری ہے۔ ملعون وسیم رضوی اس میں کافی مہارت رکھتا ہے۔

سیج اور جھوٹ کے لئے عربی میں صدی اور کذب کا لفظ آتا ہے پوری عبارت میں کہیں بھی صدی اور کذب کا لفظ نہیں آیا ہے۔تو پھر'' سیج اور جھوٹ'' کا تر جمہ کرنا ملعون وسیم رضوی کی مکاری نہیں تو اور کیا ہے؟

اب میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں جب عدالت میں بجے یاوکیل کسی سے پوچھتے ہیں کہ جوتم کہنا تھے کہنا ، بچ کے علاوہ کچھنیں کہنا ،کیااس سے ثابت ہوتا ہے کہ بجے نے یاوکیل ہوتا ہے کہ بجے کے علاوہ کی نہیں کہا کہ ججے نے یاوکیل ہوتا ہے کہ بجے کے بارکوچھوٹا سمجھ لیا ،کوئی نہیں کہا کہ بجے نے یاوکیل نے اس کوچھوٹا سمجھ لیا کوئی نہیں کہا کہ بجے کے اس کوچھوٹا سمجھ لیا کہ بالا خیانت اس بات کوظا ہر کرتی ہے کہ اس جیسا جامل اُس شخص کوچھوٹا سمجھےگا۔

أيك اورحديث ملاحظه يجيجئ

طبقات ابن سعد، جلدنمبر ۸ ، صفحه ۹۵

'' حضرت ابن زبیررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله کی قشم! حضرت عا کشہ صدیقه رضی الله عنه باحضور میل الله عنها حضور میل الله عنها حضور میل الله عنها حضور میل الله عنها میک تیں۔''

اس گفتگوسے بیہ ثابت ہوگیا کہ معاذ اللہ سو بار معاذ اللہ حضرت عائشہ کی گفتگو سے حضور سالٹھ آلیے ہم کا جھوٹا ہونا ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ ہر عام وخاص کو بیہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی۔

ہوس پرستی کاالزام

ملعون و میم رضوی اپنی کتاب کے صفح نمبر ۲۵ میں لکھتا ہے کہ:

''محر صاحب کی ہوں کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام
خولہ بنت کیم السلیمیہ تھا آ گے لکھتا ہے''خولہ محرکی مال کی
بہن تھی یعنی اسکی حقیقی خالہ (Maternal Aunt)
تھی۔ اس کے ثبوت کے لئے ملعون و میم رضوی ایک من
گھڑت حدیث مند احمد کے حوالے سے لکھتا ہے کہ'' یہ
بات مند احمد میں اس طرح بیان کی گئی ہے خولہ بنت کیم نے
رسول سے یو چھاجس عورت کو خواب میں انزال کی بیاری ہوتو
وہ عورت کیا کر ہے؟ رسول نے کہا اسے میرے پاس لیٹنا
چاہئے۔ تب خولہ محمد صاحب کے پاس سوگئیں اور محمد صاحب
چاہئے۔ تب خولہ محمد صاحب کے پاس سوگئیں اور محمد صاحب
خاس کے ساتھ ہمستری کی۔'' (معاذ اللہ سویار معاذ اللہ )

# ملعون وسيم رضوي كي من گھڙت حديث كالوسط مار مم

قارئین! اب آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی کے من گھڑت حوالے ، من گھڑت حدیث کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا ناسور آپ کے سامنے واضح ہوجائے۔

سب سے پہلاجھوٹ تو یہ ہے کہ خولہ بنت کیم اسکیمیہ حضورا قدس سلافلالیلم کی حقیقی خالہ بیں جے ملعون وسیم رضوی نے (Maternal aunt) کھا ہے۔ حضرت خولہ کا نسب خولہ بنت کیم بن امیہ بن حارثہ ہے اور حضورا قدس سلافلالیلم کی والدہ کا نسب آمنہ بنت وہ بب بن عبد مناف ہے جن کا تعلق قبیلہ بنوز ہرہ سے تھا اور خولہ کا تعلق قبیلہ بنوز ہرہ سے تھا اور خولہ کا تعلق قبیلہ سے تھا۔ پھر خولہ حضور سلافلالیلم کی سگی خالہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ملعون وسیم رضوی کی من گھڑت کہانی سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس کی آئکھ میں جھوٹ کی بٹی با ندھ دی گئی ہے۔

ملعون وسیم رضوی کتنی بے باکی ہے کہتا ہے''محمد کی ہوس کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام خولہ بنت تحکیم السلیمیہ ہے۔

وَسَلَّمَ فَكَانَتُ تَلُخُلُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا َيُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِر أَتَغُتَسِلُ فَقَالَتْ أُمُّر سَلَمَةَ تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّر سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسۡتَحِيمِنُ الْحَقِّ وَإِنَّا إِنْ نَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنُ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّر سَلَمَةَ بَلْ أَنْتِ تَرِبَتُ يَدَاكِ نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْمِ عَلَيْهَا الْغُسُلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَارَسُولَ اللَّهِ وَهَلَ لِلْمَرْ أَقِمَاءٌ <u>فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَكُهَا</u> هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

ترجمہ: "دحضرت ام سیم سے مروی ہے کدایک مرتبدانہوں نے حضور سلانٹلایٹی سے بوجھا کہ اگر عورت بھی ای طرح خواب دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم سلانٹلایٹی نے فرمایا: جوعورت ایسا خواب دیکھے اور اسے سلانلایٹی نے فرمایا: جوعورت ایسا خواب دیکھے اور اسے الزال ہوجائے تواسے خسل کرنا چاہئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ام سلمہ انتمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تم نے تو نبی کے سامنے ساری عورتوں کو خاک آلود ہوں۔ تم نے تو نبی کے سامنے ساری عورتوں کو

رسوا کیا۔ ام سلیم کہنے گئیں اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرما تا ،کوئی بات مشتبہ ہوتو نبی سے بوچھ لینا ہمارے نزدیک اس کے متعلق نا واقف رہنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم سلیٹائیلٹر نے فرمایا: اے ام سلمہ! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہول ۔ ہال ام سلیم! اگر عورت ایبا خواب دیکھے تو اس پر منسل واجب ہوجا تا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ نبی کریم مالیٹائیلٹر نے فرمایا: بچے عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ عورتیں مردول کا جوڑ اہیں۔"

محترم قارئین! اب میں ملعون وسیم رضوی کی خبر لیتا ہوں ، جس حدیث کواس نے خولہ بنت حکیم سلیمیہ کی طرف منسوب کیا ہے وہ حدیث ان سے مروی نہیں۔
منداحمہ کے مندالنسا کے تحت بیر حدیث ام سلیم سے مروی ہے۔ جب بیر حدیث ختم ہوتی ہے تو خولہ بنت حکیم کی حدیث شروع ہوتی ہے اور خولہ بنت حکیم سے کون سی حدیث مروی ہے وہ جھی آپ ملاحظہ فرما کیں۔

مندامام احمر جلداا، مين مسندالنساء ك تحت حديث نمبر ٢٥٨٨ عَنْ خَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْ زِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكُ شَنْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ مِنْهُ

ملعون وسيم رضوى كاحجوث ملاحظه يجيجئه

جھوٹ تمبرا:

خولہ بنت حکیم پر ہوں پر تی کا حجو ٹاالزام لگانے میں پہلی خاتون قرار دیا۔ حجو منمبر ۲:

جھوٹاالزام لگاتے ہوئے حضور سالیٹھالیہ ہم معاذ اللہ ان سے ہمبسری کالزام لگایا۔ حجمو ہے نمبر سا:

ام سلیم کی حدیث کوخولہ بنت حکیم کی طرف من گھڑت کہانی کے ساتھ بیان کردیا۔ ملعون وسیم رضوی کو تو حضور پر حجموٹا الزام لگانا تھا اس لئے اس نے من گھڑت کہانی بیان کردی۔

محترم قارئین! اب حدیث کے عربی متن کو بار بار پڑھئے اوراس کو بجھئے کہ کیا کہیں بھی لکھا ہے کہ حضور سال ٹیا آپیلم کے ساتھ خولہ سوئیں؟ یا امسلیم سوئیں؟؟ ان سے منسلک من گھڑت کہانی میں ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ملاحظہ بچھئے۔ جھوٹ نمبرا:

حضرت خوله حضور سالا فاليانم كى سكى خاله بين خيس \_

جھوٹ نمبر ۲:

جسعورت کوانزال کی بیاری ہو۔

حجموث نمبر ۱۳:

رسول نے کہااس کومیرے پاس لیٹنا چاہئے۔

جھوٹ نمبر ہم:

خوله حضور سآلينوا يلزك ساتھ سوگنگيل۔

حجموث نمبر ۵:

حضور سال ٹھا آیہ نے خولہ کے ساتھ ہمبستری گی۔ (معاذ اللہ سو ہار معاذ اللہ!) سب سے بڑا جھوٹ تو ہیہ ہے کہ بیر حدیث خولہ بنت جکیم گی ہے ہی نہیں۔ بلکہ ام سلیم کی ہے اور پوری حدیث کا مطالعہ سیجئے تو ملعون وسیم رضوی کی بیرین گھڑت باتیں آپ کونظر آئیں گی۔

جب حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها نے عرض کیا، ایسی عورت کو کیا کرنا
چاہئے؟ حضور سل الله آلیا ہے نے فرما یا علیها الغسل یعنی اس کونسل کرنا چاہئے ۔ جھوٹا
ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے کہ رسول نے کہا میر ہے ساتھ لیٹنا چاہئے۔ (معاذ الله)
ملعون میں منداحمہ کے علاوہ شجے بخاری میں بھی ہے۔ اس حدیث کو بھی آپ
ملاحظ فرما نیں۔

صحيح بخارى، جلداول، صفح ١٩٣، كتاب الغسل، حديث نمبر ٢٧٥ - حَدَّثَ فَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِ شَامِر بْنِ عُزُوقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّهِ سَلَمَةَ أُمِّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَائَتْ أُمُّهُ سُلَيْهِ الْمَرَأَةُ أَبِي طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيى مِنْ الْحَقِي هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسُلِ إِذَا هِى احْتَلَمَتْ فَقَالَ الْحَقِي هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسُلِ إِذَا هِى احْتَلَمَتْ فَقَالَ الْحَقِي هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسُلِ إِذَا هِى احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءُ وَلَيْ وَسُلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءُ وَلَيْ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ تَعَلَى عَنَا وَمِهَا مُرَاقًى بِيلَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَلَهُ وَلَيْكُ وَلِي وَلَمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْكُومُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَكُومُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي وَلَيْكُومُ وَلَا الللَّهُ وَلِي وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي الللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَمِينُكِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمُ فَلْتَغْتَسِلْ يَاأُمُّ سُلَيْمِ إِذَا رَأَتُذَاكِ" ترجمه: ''حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہاسحاق کی دادی ام سلیم رسول خدا سالافاتیا ہے گ خدمت میں حاضر ہوئمیں اس وقت حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے یاس بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے رسول اللہ سالا غالیہ ہے یو چھا یا رسول اللہ! اگر کوئی عورت اس طرح خواب دیکھے جیسے مردخواب دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عا نشہ صدیقہ بولیں ، اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں،تم نے توعورتوں کو شرمندہ کردیا۔رسول اللہ سال تفالیہ نے حضرت عا کشہ صدیقہ ے فرمایا: بلکہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ پھرام سلیم ہے مخاطب ہو کر فر مایا: اے ام سلیم! جب عورت ایسا خواب دیکھے تواہے چاہئے کیٹسل کرے۔''

محترم قارئین اب روز روش کی طرح عیاں ہو گیا کہ حضرت خولہ پر سراسر الزام ہے اور حضور سائٹ ڈالیٹر پر معاذ اللہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ حدیث ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ منداحمد کی حدیث میں ، نہیج بخاری کی حدیث میں ، نہیج مسلم کی حدیث میں۔ بیسب ملعون وسیم رضوی کی من گھڑت با تیں ہیں۔

### ملعون وسيم رضوى كامرج مساليه

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کےصفحہ ۱۰۵ پرلکھتاہے ''ایک دلچیپ کہانی ہے کہ محمد کے ذریعے گود لینے کی روایت کومنسوخ کرنے کے بعدابوجذیفہاوراس کی بیوی سہلہ محمر کے بیاس آئے،ان دونوں کے بیاس بھی سالم نام کا ایک لے یا لک بیٹا تھا۔سالم ابوحذیفہ کا آ زاد کردہ غلام تھا جے اس نے لے یا لک بنالیا تھا۔ سہلہ نے محمہ سے کہا اے رسول! سالم ہارے ساتھ ہارے گھر میں رہتا ہے، وہ جوان ہو گیا ہے، جنسی تعلق کے مسائل کو سمجھنے لگا ہے، محمد نے ایک ہوشیاری بھرا جواب دیتے ہوئے کہا، اسے اینے پیتان ہے دودھ بلاؤ۔ بیہ جواب س کرسہلہ جیران ہوگئی اور یو چھا اسے کیسے دودھ پلاسکتی ہوں وہ بڑا ہوگیا ہے۔محمد مسكرائے اور بولے، ہاں میں جانتا ہوں، وہ ایک جوان ہے۔ درحقیقت سالم بڑا تھا اس نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ایک حدیث کہتی ہے کہ محمد سہلہ کی بات س کرزور سے بنسار محمد نے بیہ بات اس لئے کہی کہ سہلہ اگر سالم کوایئے پتان سے دودھ بلاتی تولے یا لک بیٹا کا رشتہ ختم ہوجا تا كەسالم ايك جوان مرد تھا۔"

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کی بگواس بھری کہانی آپ نے ملاحظہ فرمائی،
اس نے کوئی حوالہ بھی نہیں و یا۔ حقیقت کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ اصل حدیث عربی متن کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اُپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اُپ کے ساتھ کے سا

ملعون وسیم رضوی نے واقعہ تو بیان کر دیالیکن کوئی حوالہ ہیں دیا اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔

ابودا وُ د، جلد دوم ،صفحه ۱۱۵ ، كتاب النكاح ، حديث نمبر ۲۹۳

﴿ فَهَاءَتُ سَهُلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بَنِ عَمْرِو الْقُرَشِيّ، ثُمَّدُ الْعَامِرِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُنَيْفَةً، فَقَالَتُ يَا رَسُولَ النَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِى مَعِي وَمَعَ أَبِي النَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِى مَعِي وَمَعَ أَبِي النَّهُ عَرَّى فَضَلًا، وَقَدُ أَنُولَ اللَّهُ عَرَّى فَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَرَانِي فُضَلًا، وَقَدُ أَنُولَ اللَّهُ عَرَى فِيهِ وَ فَقَالَ وَجَلَّ فِيهِمُ مَا قَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ فَمَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ: ''توسہلہ بنت سہیل ابن عمر وقرشی عابری نے جو حضرت ابوحذیفہ کی بیوی تھیں، حضور اقدس سالٹھ آئیلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! ہم سالم کوا پنابیٹا سمجھتے تھے۔ وہ میر سے اور حضرت ابوخدیفہ کے ساتھ ایک مکان میں رہتا ہے، وہ مجھے گھریلو حالت میں دیکھتا ہے، اللہ تعالی نے اس کے بارے حکم نازل فرما دیا جوحضور اللہ تعالی نے اس کے بارے حکم نازل فرما دیا جوحضور

سائی فالیہ کو بخو بی معلوم ہے۔ لہذا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم سائی فالیہ نے ارشاد فرما یا اسے دودھ پلا دوتوانہوں نے پانچ گھونٹ دودھ پلایا۔'' ایک اور حوالہ ملاحظہ فرما نمیں تا کہ میں ملعون وسیم رضوی کے دلچیپ جھوٹ کا یردہ جاک کرسکوں۔

طبقات ابن سعد جلد ۸ بسفحه ۹ ۳ ۳

'' برزید بن ہارون ان کوخبر دی عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلم الزهري نے کہا حضرت سہلہ نے حضورا قدس سالھالیا لیم ہے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے گھرآتے جاتے ہیں، میں کام کاج کے کپڑوں میں ہوتی ہوں اور وہ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں۔حضور سَالِتُفَالَيْهِمْ نِے فرما ياتم اسے يانچ گھونٹ دودھ بليا دو،اب وہ بِ کھٹک تمہارے گھرآ جاسکتاہے۔'' طبقات ابن سعد، جلد ۸ ، صفحه ۳۵۰/۳ میں ہے کہ "خبر دی محمد بن عمر نے ان سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ نے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سهله ایک برتن میں اپنا ایک گھونٹ دودھ نکال دیا کرتی تھیں اور سالم اسے بی لیا کرتے تھے، اسی طرح یا کچ دن یتے رہے پھرسالم ان کے پاس آتے جاتے تھے حالانکہ

ان کے سریر دو پیٹے ہیں ہوتا تھا۔ بیرسول سائٹھالیا ہم کی طرف سے حضرت سہلہ کورخصت دی گئی تھی۔''

محترم قارئین! ابوداؤ د اور طبقات ابن سعد کے حوالہ سے پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آگیا کہ حقیقت کیا ہے اور آپ ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی بکواس کو بھی سمجھ گئے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی باتو ل کواب میں شار کرا تا ہول ۔

حجوث نمبرا:

جنسی تعلق کو جھنے لگا ہے۔

جھوٹ نمبر ۲:

محمدنے ہوشیاری بھراجواب دیا۔

جھوٹ نمبر ۳:

اپنے بہتان ہے دورھ پلاؤ۔

جھوٹ نمبر ہم:

سہلہ بین کرجیران ہوگئی۔

جھوٹ نمبر ۵:

محمد سبله کی بات س کرز ورسے ہنسا۔

جھوٹ نمبر ۲:

پہتان ہے دودھ پلائی تولے پالک کارشتہ ختم ہوجا تاہے۔ قارئین پرواضح ہوگیا کہ ابوداؤ داور طبقات ابن سعد میں کہیں بھی بیہ سب

باتیں ہیں ہے۔

جھوٹاملعون وسیم لکھتاہے۔ ''اینے بپتان سے دودھ پلاؤ۔''

حدیث کے عربی منتن ملاحظہ فرمائیں فادضعتہ خمس دضعات۔ عربی میں دضع مطلق دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔اگر دودھ نکال کر کسی برتن کے ذریعہ پلایا جائے تواس کو بھی دضع کہتے ہیں خمس دضعات سے واضح ہوگیا کہ پانچ گھونٹ دودھ پلایا جیسا کہ ابن سعد نے بیان کیا ہے۔اس کے باوجود یہ کہنا کہ اپنے پیتان سعد نے بیان کیا ہے۔اس کے باوجود یہ کہنا کہ اپنے پیتان سے پلایا ، بہت بڑا اور جھوٹا الزام ہے بیصرف اور صرف من گھڑت کہائی ہے۔یہ بھی جھوٹ ہے کہ دودھ پلانا ، لے پالک بیٹے کے دشتے کو ختم کرنے کے لئے تھا۔ بلکہ پردہ کا تھم نازل ہوا اس لئے دودھ پلانے کو کہا اور وہ خاص کر حضرت سہلہ کے لئے تھا۔ بلکہ بنا کہ بالم کی رضاعی ماں ہوجائے اور پردہ کا جومسئلہ ہے وہ تال ہوجائے۔

جب کی کوکہا جائے کہ دودھ پلا وُتو یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پتان سے پلا یا جائے۔اس کو زکال کر برتن اور بوتل کے ذریعہ بھی پلا یا جاتا ہے۔ابھی دودھ بینک کا بھی نظام قائم ہوگیا ہے۔عورتیں وہاں دودھ اکٹھا کرتی ہیں اور اس میں سے ضرورت مند بچوں کودیا جا تا ہے۔اگر کہا جائے کہان بچوں کو مختلف عورتوں کا دودھ پلا یا گیا ہے کیااس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہان بچوں نے اپنا منہ ان عورتوں کی بستان سے لگا کر دودھ پیا ہے؟ نہیں اور ہرگر نہیں! دور حاضر میں گھر بار اور بچوں کی د کچھ ہمال کے لئے ملاز مدرکھی جاتی ہے۔وقت پر ملاز مد بچوں کو نہلاتی ہے،کھانا کھلاتی ہے، ناشتہ کراتی ہے، دودھ بلاتی ہے۔کیا دودھ پلانے سے کوئی آ دمی میہ ہمجھے گا کہ ملاز مدنے ان بچوں کوا ہے۔ نیا دودھ بلانے سے کوئی آ دمی میہ ہمجھے گا کہ ملاز مدنے ان بچوں کوا ہے: بیتان سے دودھ بلایا ہے؟ نہیں ہرگر نہیں!

لیکن ملعون و پیم رضوی جیبا بے عقل کم ظرف اور جھوٹا ضرور سمجھے گا کہ ملاز مہنے اپنے اپتان سے دودھ پلایا ہے۔

### چشمہ کے پیچھے سے

ملعون وسیم رضوی حجوث کا ایک اور پٹانچہ پھوڑتا ہے اور اس کا بیہ حجوث ہمالیہ پربت سے بھی بڑا ہے۔ قارئین پہلے اس کی بکواس من گھڑت اور حجوٹی عبارت کوملا حظہ فرمائیں پھر میں تاریخ کے حوالے سے صحیح واقعہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کے حجوث کوشار کراتا ہوں۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳ پر''حنین کی عصمت دری کا واقعہ'' کے عنوان کے تحت لکھتا ہے۔

' طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی تھی جس میں ایک بروقبیلہ ' ہوازن' رہتا تھا جوقر ایش کا ایک حصہ تھا۔ اس قبیلے کی عورتیں محنتی ہونے کی وجہ سے صحت مند تھیں اور ان عورتوں کی چھا تیاں اُ بھری ہوئی تھیں۔ محمد نے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ نکالا کہ میکا فر ہیں لیکن محمد اور ان کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عورتوں پرتھی۔ اس لئے رات کو ہی تمالہ کردیا۔ چونکہ میدوا قعہ نین نامی تنگ وادی میں پیش آیا جس سے نکانا مشکل تھا اس لئے بدولوگ شکست میں پیش آیا جس سے نکانا مشکل تھا اس لئے بدولوگ شکست کھا گئے۔ مورخ ابن اسحاق کے مطابق حنین کی جنگ کو

اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے کیوں کہ اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی بھی جگہ ہے پکڑی گئیں خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت مل گئی حالانکہ مسلمان اس لڑائی کو جنگ کہتے ہیں لیکن اسے جنگ کہنا درست نہیں ہوگا کیوں کہ ایک طرف محمہ کے بارہ ہزار کہنا درست نہیں ہوگا کیوں کہ ایک طرف محمہ کے بارہ ہزار تربیت یافتہ سلح ڈاکو تھے اور دوسری طرف چھ ہزار عام بدو تھے جس میں عورتیں بوڑھے بیاراور بچے بھی تھے۔ بیدواقعہ اسلامی مہینے شوال کی ۱۰ ارتاری کی ہوئی میں کوئی مال و زر اسلامی مہینے شوال کی ۱۰ ارتاری کی مطابق اس جنگ میں کوئی مال و زر حاصل نہ ہوالیکن چھ ہزار عورتیں پکڑی گئی تھیں۔''

محترم قارئین! بیرتھا ملعون وسیم رضوی کا بکواس بھرا جھوٹ پر مبنی قصہ جوآپ نے ملاحظہ کیا ایسی جھوٹی باتیں سن کرانصاف پہندانسان اس پرسو بار لعنت بھیچےگا۔

سب سے پہلے میں مؤرخ ابن اسحاق کے حوالے سے خین کا پوراوا تعدآپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ جھوٹ کا بادل جھٹ جائے اور دودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہوجائے اور ملعون وسیم رضوی کی مکاری واضح ہوجائے ۔اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کی مکاری واضح ہوجائے ۔اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کراؤں گا۔مؤرخ ابن اسحاق نے غزوہ حنین کو تفصیل سے لکھا ہے۔غزوہ حنین کے عنوان سے صفحہ \* ۱۲ پر لکھتے ہیں۔

'' فتح مکہ کے بعد قریش مکہ نبی کریم سالانٹائیلیم کے فرمال بردار ہو گئے ۔عرب کامشہور بڑااورمنظم قبیلہ ہوازن جواب تک تا بع اسلام نہیں ہوا تھا یہ قبیلہ اپنی مردانگی اور بہادری کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا۔اس کا سردار ما لک بنعوف نصری تھا۔ جب اس کوخبرگگی که مکه اوراطراف مکه حضور سایط ایکیتم کا فر مال بردارہوگیا ہے توسو چنے لگا کہ محمد (ساہنٹاتیہم) کے حملہ کرنے سے پہلے جمیں اس پر حملہ کر دینا جائے۔اس کے لئے انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے علاوہ ملک یمن کے ملحقہ علاقوں کے ان لوگوں کو جمع کیا جوقبیلہ ہوازن کے حلیف اور معاہد تھے۔ ان سے مدد کی درخواست کرکے ساتھ ملالیا۔اس طرح اس نے ایک تشکر جرار تیار کیا جن کے لئے ساز وسامان اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔اس موقع پراس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا وہ اپنے ساتھ ساتھ مال ومنال لے لیں عورتوں اور بچوں کوساتھ رکھیں ۔

ال کشکر کے ساتھ ایک اور قبیلہ کا سر دار در پدبن صمہ کھی تھا حالاں کہ وہ کافی ضعیف اور کمز ور ہو چکا تھالیکن وہ جنگی امور کا ماہر تھا، بہت سے معر کے دیکھے تھے، اس کے لئے اونٹ پرمحافہ رکھا گیا اور اس کے تجربات سے فائدہ

اُٹھانے کے لئے اس کوساتھ لے لیا گیا۔ دربد کو بیہ معلوم نہ تھا کہ مالک بنعوف نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہتھم دیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں اور مال کوساتھ رکھیں ۔ بیشکر سفر کرتا ہوا''اوطاس'' پہنچااور یہاں قیام پذیر ہواتو درید بن صمہ نے معلوم کیا کہ بیکوسی جگہ ہے۔ جب اس کو بتا یا گیا کہ بیہ وادی اوطاس ہےتو درید نے کہا بہت اچھی جگہ ہے جہاں کی زمین نہ تو بہت سخت ہے جہاں گھوڑ وں کو دوڑنے میں دشواری ہواور نہ اتنی نرم کہ سوار یوں کے پیر دھنے لگیں۔ بعد میں جب درید بن صمہ نے لشکر میں بکریوں، دوسرے جانوروںعورتوں اور بچوں کی آ دازیں سنیں تو ان سے کہا کہ یہ مالعورتیں اور بیچے کیوں ساتھ ہیں؟ اور کون ساتھ لایا ہے؟ تو درید بن صمہ کو بتایا گیا کہ مالک بن عوف نے قبیلہ ہوازن کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ساز و سامان کے علاوہ عورتوں اور بچوں کوبھی ساتھ لیا جائے۔ بیہن کر دریدنے کہا ما لک بن عوف کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ چوں کہ درید کو معاشرہ میں عزت واحترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اس کی رائے کواحترام کے ساتھ قبول کیا جاتا تھا اس لئے اس کی بات کو اہمیت دی گئی اور لوگوں نے جا کر ما لک بن عوف ہے کہا کہ درید نے حمہیں بلایا ہے۔ چنانچہ مالک بن عوف

نے دریدسے آ کرکہا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو درید نے کہاا ہے ما لک! تخصے یہ کیا سوجھی تھی کہ توعورتوں بچوں اور جانوروں کے رپوڑ تک ساتھ لے آیا ہے۔عورتوں اور بچوں کومصیبت میں ڈالا۔ مالک بنعوف نے کہا ایسا میں نے اس لئے کیا ہے تا کہ جنگ کے دوران میرے قبیلے ہوازن کے لوگ اپنی عورتوں بچوں مال و اسباب کی حفاظت کی خاطر دل جمعی اور بہا دری ہےلڑیں۔اورلڑائی کے درمیان ا ین پیٹھ نہ دکھا ئیں اور نہ منہ پھیر کر بھا گیں ۔ یہ ن کر درید بن صمہ نے اس کے منہ پرطمانچہ مارا اور کہا کہ تو اس لائق ہے کہ جانوروں کا ربوڑ چرائے نہ کہ لوگوں کی سرداری کرے۔ مالک بنعوف نے کہا کیوں؟ تو دریدنے کہااس لئے کہ جس کام کے لئے ہم نگلے ہیں بیدوحال سے خالی نہیں اور ان دونوں حالت میں نتیجہ یہ نکلے گا، اگر فتح ہوگی تو مردوں کی تکوار کی وجہ سے ہوگی نہ کہ یہ بھیٹر بھاڑ کی وجہ ہے۔اگرشکست ہوئی تو اس موقع پر مردتو بھاگ کر اپنی جانیں بچالیں گےاور تیرا بیساز وسامان ڈٹمن کے ہاتھ لگے گا،عور تیں اور بیجے ان کے رحم وکرم پر ہوں گے، اس سے ز بادہ ذلت ورسوائی کیا ہوگی۔

ما لک بنعوف نهایت ہی مغرور اورمتنکبر نھا اور اپنی

بہادری پر نازاں تھا وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ درید بن صمہ نے خوفزدہ ہوکر یہ بات کبی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلہ ہوازن کے لوگوں کو مالک بن عوف کی بات غلط معلوم ہوئی اور وہ درید کے مشورہ پرعمل کرنے کے قائل ہو گئے۔ بچوں اورعورتوں کوساتھ لانے کی غلطی کا اعتراف کرنے لگے۔ ما لک بنعوف نے جب یہ محسوں کیا کہ ہوازن کےلوگوں کوا پنی غلطی کا احساس ہوگیا ہے اور وہ مال واسباب عورتوں اور بچوں کو واپس کرنے کے بارے سوچ رہے ہیں تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا تلوار ہاتھ میں لے کر کہاا گرتم میری اطاعت کرواور میرے کہنے برعمل کروتو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنی تلوارا پنے سینے پر مارلوں گا اورخودکو ہلاک کرلوں گا۔ جب ہوازن کےلوگوں نے بیہ بات سی تو وہ مرعوب ہوکر کہنے لگے جوتمہاراحکم ہوگا اس برعمل کیا جائے گا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تولشکر کے ساتھ مال ومنال عورتیں اور بیچ بھی تھے روانگی کے وفت ما لک بن عوف نے لشکر سے کہا، جب تم محمد (سالیفالیہ م کے کشکر کو دیکھوتو تلواریں نیام سے نکال کران کے پرچم کو پیاژ دینااوراسلامی شکریرا چانک حمله کردینا۔ جب نبی کریم ساہنا ایج کوخبر ملی کہ مالک بن عوف

ہوازن کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نکلا ہے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی سے فرمایا کہ وہ قبیلہ ہوازن کے کشکر میں جاکر حالات کا جائزہ لیں، ان کے ارادوں اور تعداد کا اندازہ لگائیں اور ساری باتیں آکر بتائیں چنانچے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد نے ہوازن کے بتائیں چنانچے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد نے ہوازن کے لئے میں جا کرتمام حالات کا جائزہ لیا اور نبی کریم ساتھ ایپلے کے سے آکران کو بیان کیا۔

فتح مکہ کے موقع پر اسلامی شکر کی تعداد دس ہزارتھی اور دوہزار کا اضافہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اب اسلامی شکر ول کی تعداد بارہ ہزارتھی لاہندا اس بارہ ہزار لشکر کے ساتھ آپ مکہ مکر مہ سے ہواز ن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے۔ مکہ مکر مہ میں انتظامی امور کی نگرانی کے لئے حضرت عماب بن اسید کو مقرر فرمایا۔

صفوان بن امید مکہ کے ساہوکاروں میں سے تھا۔ وہ مختلف چیزیں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت سامان جنگ تھا، زرہوں کا ذخیرہ تھا، چنانچہ نبی کریم سائٹوالیہ نے ایک صحابی کواس کے پاس بھیجا تا کہ اس سے چندزر ہیں لے آسکیس۔ چونکہ صفوان اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے سوچا کہ بیزر ہیں واپس نہوں گی۔اس نے محضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کرعرض کیا، یا محمد!

(سَالِثَهُ الِيَهِمِ) بِهِ زَرِئِينِ ادهار لِي جارتِي بِينِ؟ يا زبروتَي لِي جارتِي بِينِ؟ يا زبروتَي لِي جارتِي ربي ببين؟ حضور سَالِثَهُ الِيهِمِ نِے فرما يا كه بطور ادهار لي جارتِي بين، ان كي واپسي كي ذمه داري جاري ہے، اگر وہ ضائع ہوئين تو ہم اس كا تاوان اداكريں گے۔

جب نبی کریم سال این رواند ہوئے تو رات دن سفر
کرتے ہوئے وادی حنین کے قریب پہنچہ، وہ یہاں ہے بھی
آگر کر رناچا ہے تھے لیکن واقعداس طرح پیش آیا۔
وادی حنین میں محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ ہوازن کے
لوگوں کو معلوم تھا کہ اسلامی لشکر کی گزرگاہ بیدوادی ہے۔اس
لیے انہوں نے اپنے فوجیوں کو یہاں چھپادیا۔ نہ تو نبی علیہ
الصلوۃ والسلام نے اس نکتہ کی جانب توجہ فرمائی نہ اسلامی
لشکروں کو اس کا احساس ہوا، یہ نہایت اطمینان سے وادی
گی جانب چلتے رہے۔

صبح کے قریب جب وادی میں اس جگہ پہنچے جہاں ہیہ لوگ چھپے بیٹھے تھے تو ہدا بن جگہ سے باہر نکلے اور اسلامی لشکر پرحملہ آ ورہوئے۔اسلامی لشکراس نا گہانی حملہ سے گھبرا گئے اورا ین حفاظت کی خاطر جدھرموقع ملا بھاگ گئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیہ منظرد یکھاتو دایاں ہاتھ بلند کرکے لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا لوگو! میرے یاس آؤییں اللہ کا لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا لوگو! میرے یاس آؤییں اللہ کا

رسول اورمحمہ بن عبداللہ ہول لیکن ان بدحواس کشکر یوں نے ایک نہ بنی۔اس موقع پر انصار اور مہاجرین میں ہے چند حال نثاروں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا اس میں حضرت ابوبكر، عمر، على، عباس، ابوسفيان بن حارث، ربيعه بن حارث،اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهم شامل ہیں۔اسلامی لشكر جو باره بزارافراد پرمشمل تھا سب افرا تفری كا شكار ہو گیااور بیاسلامی کشکر جب شکست سے دو جار ہوا تو نومسلم سر دران قریش جو نبی کریم سالافلاییلم کے ساتھ غز وہ حنین میں شرکت کے لئے آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھا یسے لوگ بھی تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں گئے تھے انہوں نے مسلمانوں پرلعن طعن شروع کر دیا۔اس موقع پر ابوسفیان بن حرب نے کہا'' بیروہ موقع ہے کہ محمد (سَالِتَفَالِیَلِم) کے ساتھی اں شکست کے بعد سمندر میں بھی پناہ نہیں یا نمیں گے۔ ہوازن کےلوگ محفوظ پناہ گاہ میں تنصادراسلامی کشکر بكھر چكاتھااورمسلمان تقريباً شكست كھا چكے تھے۔ جنگ حنین کے دن نبی کریم ساہندالیا ہم سبز گھوڑے پر سوار تھے جب نبی ساہٹا کیا نے مسلمان فوجیوں کو بلایا افراتفری کے سبب سی نے آپ کی آوازنہ ٹی اور واپس نہ ہوئے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا: آپ بلند آواز

ہیں اس لئے آپ اصحاب سمرہ اور انصار کو پکاریں چنانچہ جب حضرت عباس نے اصحاب سمرہ اور انصار کو بکارا تو وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آواز کی طرف کیکے۔اس طرح انصار کے سوافراد نبی سالیفالیلم کے گردجمع ہو گئے اور بیہ سوجاں باز ان جال شارول میں شامل ہو گئے جو پہلے سے نبی سال فالياليلم كے ساتھ موجود تھے۔ اب انصار مدينه ميدان جنگ میں کودیرے۔ نبی ساہٹاؤالیلم نے ایک ٹیلے سے میدان جنگ کا حال دیکھ کرفر ما یااب جنگ شدت میں ہے۔ قبیلہ ہوازن کے کافروں میں ایک شخص بہادر اور بہت مشہور تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ پر چم تھا،جس میں وہ نیزہ جیمیائے ہوئے تھا، پیخص کافروں کےلشکر کے آگے آ گے تھا، جومسلمان آ گے بڑھتا اس کو نیزے سے روک دیتا ہسلمانوں کواس نے بہت نقصان پہنچایا۔ جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اس کی جنگی حکمت عملی دیکھی تو خود آ گے بڑھے تلوارے حملہ کرکے اس کو گھوڑے ہے گرایااور قتل کر دیا۔ جب بیکا فرقتل ہوا تومسلمانوں نے اجتماعی حملہ کر کے کا فروں کے قدم اکھاڑ دیئے، جب کا فرمقابلہ سے بھاگ گئے تومسلمانوں نے ان کا تعاقب کیابعض مارے گئے۔ بعض قید کئے گئے ابھی تک تمام مفرور قتل اور قیدی نہ بنائے

گئے تھے۔ پھر بھی ایک ہزار مردول کومسلمانوں نے قیدی بنا لیااور انہیں نبی کریم سلاھ آئیلی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب کا فر شکست سے دو چار ہوئے تو ہر قبیلہ کے لوگ جدھر مندا ٹھا بھا گئے گئے۔ مالک بن عوف نے بھا گئے ہوئے طائف کا رخ کیا، نبی کریم سلاھ آئیلی نے ان کے ہوئے طائف کا رخ کیا، نبی کریم سلاھ آئیلی نے ان کے ہوئے طائف کا رخ کیا، نبی کریم سلاھ آئیلی نے ان کے

تعاقب میں دسته روانه کیا۔

جن دستوں کو نبی کریم سال فالیہ نے اطراف میں بھاگے ہوئے دستوں ہوئے سکروں کے تعاقب میں روانہ کیا تھا جب ان دستوں کی واپسی ہوئی تو ان کے ساتھ قیدی اور مال غنیمت تھے۔ کی واپسی ہوئی تو ان کے ساتھ قیدی اور مال غنیمت تھے۔ نبی کریم سال فالیہ نے ان سب کو مقام جعر انہ میں روکا ، ان کی تگرانی کی ذمہ داری حضرت مسعود بن عمر وغفاری کے سپر دفر مائی اور خود مکہ واپس تشریف لے گئے۔

غزوہ حنین میں چارمسلمان شہید ہوئے،غزوہ حنین کی واپسی میں نبی کریم ساہ فالیا ہے۔ ایک عورت کی لاش کو دیکھ کرکہا کہ اس کوکس نے تل کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید نے ۔ نبی کریم ساہ فالیہ ہے نے فرمایا: خالد سے کہو!اللہ کے رسول کا تھم ہے کہ کا فروں کی عورتوں، بچوں اور معذوروں کول نہ کیا جائے۔

محترم قارئین! آپ نے مورخ ابن اسحاق کی زبانی ان کی سیرت ابن

اسحاق کے حوالے سے غزوہ حنین کا واقعہ ساعت فرمایا۔ اس کو باربار پڑھئے اورغور سیجے کہ ملعون وسیم رضوی نے مورخ ابن اسحاق پر کتنی بہتان تراشی کی ہے اور جو بات انہوں نے نہیں کہی اس کو بھی اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کردیا ہے۔ اس لئے غزوہ حنین کا پورا واقعہ بیان کر دیا تا کہ ملعون وسیم رضوی کی مکاری اور جھوٹ آب پرعیاں ہوجائے۔

اب میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کومورخ ابن اسحاق کے حوالہ سے شار کرا تا ہوں ملاحظہ فر مائمیں ۔

حجوث نمبرا:

''ایک بدوقبیله ہوازن رہتا تھا۔''

بەقبىلە بدەنبىن بلكەبہت بہادرتھا جىيا كەابن اسحاق نے لكھاہے۔

حجوث نمبر ۲:

''قبیلے کی عور تیں محنتی ہونے کی وجہ سے صحت مند بھی تھیں۔'' حجود نے نمبر سا:

''محدنے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ نکالا کہ بیکا فرہیں۔'' جھوٹ نمبر ہم:

"محداوران کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عورتوں پڑھی۔" جھوٹ نمبر ۵:

''اس لئےرات کوہی حملہ کر دیا۔''

جھوٹ نمبر ۲:

''اس لئے بدوشکست کھا گئے۔''

جھوٹ نمبر 2:

''اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی بھی جگہ پکڑی گئ خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت مل گئی۔'' جھوٹے نمبر ۸:

''دوسری طرف جھے ہزارعام بدو تھے جس میں عورتیں بیاراور بچے تھے۔'' جھوٹ نمبر 9:

> ''ابن اسحاق کے مطابق اس جنگ میں مال وزرحاصل نہ ہوا۔'' حجومے نمبر • 1:

> > "محمرکے بارہ ہزارتر بیت یافتہ سکے ڈاکو تھے۔''

محترم قارئین!اب آیئے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا تاریخ ابن اسحاق کے حوالہ سے پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کیوں کہاس نے مورخ ابن اسحاق کا حوالہ دیا ہے۔ جھوٹے نمبرا:

''ایک بدوقبیله ہوازن رہتاتھا۔''

بدو کہتے ہیں خانہ بدوش کوجو جنگ میں ماہر نہیں ہوتا ہے،اس میں جنگجو بہادرافراد نہیں ہوتا ہے،اس میں جنگجو بہادرافراد نہیں ہوتے ہیں۔ بدو کہہ کرملعون وسیم رضوی ان کو بھولے بھالے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ درید بن صمہ جنگی امور کا ماہر تھا اور اس قبیلے کاسر دار مالک بن عوف نہایت ہی مغرور ومتکبراور بہادر تھا۔''

حجوث نمبر ۲:

'' قبیلے کی عورتیں مختی ہونے کی وجہ سے صحت مند تھیں۔'' مؤرخ ابن اسحاق نے ہوازن قبیلے کی عورتوں کے تعلق سے پچھ نبیں اکھا ہے کہ ان کا مشغلہ کیا تھا؟ وہ کیا کام کرتی تھیں؟ ان کے ذمہ کیا کام تھا؟ یاوہ مختی تھیں لیکن ملعون وسیم رضوی نے بیہ باتیں من گھڑت بیان کردیں۔ مجھوٹ نمبر سا:

''محد نے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ نکالا کہ بیکا فرہیں۔' آپ نے حنین کے پورے واقعہ کومطالعہ کرلیا کہ حضور اقد س سالٹھ آلیہ نے کوئی بہانہ نہیں کیا بلکہ جب پینہ چلا کہ عوف بن مالک اسلامی لشکر پرحملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو حضور سالٹھ آلیہ اپنے دفاع کے لئے روانہ ہوئے۔ کیا اپنا دفاع کرنا جرم ہے؟ ہرانسان کوحق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرے۔

جھوٹ نمبر ہم:

''محمداوران کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے پڑھی۔'' بیملعون وسیم رضوی کی طرف ہے من گھڑت کہانی ہے، اپنی طرف سے جھوٹا الزام لگا رہا ہے، مؤرخ ابن اسحاق یا کسی بھی مؤرخ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہاور نہ ہی قبیلہ ہوازن کے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی لشکروں کی نظر ہماری عورتوں پر ہے بلکہ قبیلہ ہوازن نے خود ہی حملہ کی تیاری کر کے پیش قدمی شروع کردی۔قارئین! خود فیصلہ کریں کہ ملعون وسیم رضوی جھوٹا ہے یانہیں؟

#### جھوٹ نمبر ۵:

"اس لئےرات کوہی حملہ کردیا۔"

محترم قارئین! تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور ابن اسحاق کے ذریعہ کھی گئی تاریخ پڑھنے کے بعد ملعون وسیم رضوی کی عقل پر ماتم کریں گے۔ واقعہ میں صاف صاف لکھاہے کہ حنین کی ننگ وادی سے جب اسلامی لشکر گزرر ہاتھا تو اچا نک ہوازن قبیلے والوں نے حملہ کردیا جس سے اسلامی لشکر منتشر ہو گیا اور شکست کے قریب ہو گئے۔اس کے باوجود ملعون وسیم رضوی کا کہنا کہ 'رات کو حملہ کیا'' کتنا بڑا جھوٹ ہے۔

#### جھوٹ نمبر ۲:

"اس لئے بدوشکست کھا گئے۔"

ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے مورخ ابن اسحاق کے مطابق پہلے حملہ میں بدوشکست نہیں کھا گئے بلکہ کا میاب ہو گئے ،اسلامی کشکر منتشر ہوگیا اور ہم رسیاہی شہید بھی ہوئے اور فرار ہونے گئے بعد میں اکٹھا ہوکر حملہ کرنے کی صورت میں کا میاب ہوئے۔

#### جھوٹ نمبر 2:

''اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی جگہ پکڑی گئی خواتین کے ساتھ جنسی تعلق کی اجازت مل گئی۔''

یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ پورا واقعہ ُ حنین پڑھ لیجئے۔ اسی لئے میں نے پورا واقعہ ُ حنین نقل کر دیا ہے تا کہ ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ثابت ہوجائے۔مورخ ابن اسحاق نے یہ بات کہیں نہیں لکھی ہے کہ کہیں بھی پکڑی گئیں خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت مل گئی۔ملعون وسیم رضوی اس جھوٹ کا اضافہ کر کے مسلمانوں اورغیر مسلموں کے درمیان نفرت کے بیج بونا چاہتا ہے ورنداس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ جھوٹ نمبر ۸:

'' دوسری طرف چھ ہزار بدو تھےجس میں عورتیں بیاراور بیے بھی تھے۔'' یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔مورخ ابن اسحاق نے اس کی کوئی تعداد نہیں لکھی ہے۔ملعون وسیم رضوی کا حجوث دیکھئے، ایک جگہ تو وہ کہتا ہے جھ ہزار بدو تصےجس میںعورتیں ، بیجے اور بیار بھی تھے۔اس کا مطلب پیہوا کہسب کو ملاکر جھ ہزار نتھے۔ دوسری جگہ لکھتا ہے جھ ہزارعورتیں پکڑی گئیں۔اب خود فیصلہ کیجئے کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے جب چھ ہزارعورتیں پکڑی گئیں تو باقی بوڑھے بچے بیار اور بھا گے ہوئے، مارے گئے افراد کہاں گئے؟ خود ہی کہتا ہے کہ ٹوٹل جھ ہزار تھے، پھرخود ہی کہتا ہے کہ جھ ہزارعور تیں پکڑی گئیں، وہ کیا لکھتا ہے اسے خود پیتنہیں ہے۔مؤرخ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک ہزار مردوں کومسلمانوں نے قیدی بنالیا جب کہ حجوٹا ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے چھ ہزارعورتیں پکڑی گئیں۔ملعون وسیم رضوی کوصرف عورتیں ہی نظر آتی ہیں محنتی عورتیں ،صحت مندعورتیں اور عورتوں کی ابھری ہوئی چھاتیاں نظر آتی ہیں۔اگر چیکسی مورخ نے اس کا ذ کرنہیں گیاہے۔

### جھوٹ نمبر 9:

''ابن اسحاق کے مطابق اس جنگ میں مال وزرحاصل نہ ہوا۔''
یہ جس سراسر جھوٹ ہے مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب دستوں کی واپسی
ہوئی تو ان کے ساتھ قیدی اور مال غیبمت بھی تھے لیکن ملعون وسیم رضوی
مال وزر کا انکار کرتا ہے کیوں کہ اس کوتو صرف چھے ہزار عورتیں دکھانا ہے۔
پتہ نہیں وہ عورتوں کو دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے جب کہ مؤرخ ابن
اسحاق عورتوں کا نہیں بلکہ ایک ہزار قیدی مردکا ذکر کرتے ہیں۔

#### حجوث نمبر ١٠:

"محمر کے بارہ ہزارتر بیت یافتہ کے ڈاکو تھے۔"

الله کی اعنت ہوجھوٹے پر۔اگر ملعون وسیم رضوی اس اسلامی شکر کوجو

اپنی دفاع میں نکلے تھے، ان کوسلح ڈاکو کہدرہا ہے توان کو کیا کہے گا جنہوں
نے حنین کی وادی میں گھات لگا کر جھپ کر اسلامی نشکر پر حملہ کر دیا۔ سلح
ڈاکوتو انہیں کہنا چاہئے ۔لیکن ملعون وسیم رضوی کو جھپ کر حملہ کرنے والے
نظر نہیں آرہے ہیں۔ اس لئے نظر نہیں آرہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں
جھوٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

محترم قارئین سے پھرگزارش کروں گا کہ وا قعہ نین کو پھرسے پڑھیں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ سے پردہ ہٹ جائے۔

### محمس كامنصوبه

ملعون وسیم رضوی کا ایک جھوٹ اور ملاحظ فرمائیں۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۶۱ پرلکھتا ہے کہ ''مسلمان حنین کی لڑائی کی وجہ کچھ بھی بتاتے رہیں لیکن در اصل عور توں گوگر فتار کر کے اجتماعی عصمت دری کے لئے محمد کا ایک مذموم منصوبہ تھا۔''

مورخین نے جو وجہ بتائی ملعون و سیم رضوی کے نزد یک اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہوازن قبیلہ تملہ کے لئے روانہ ہو چکا تھا، مسلمان لشکرا ہے و فاع کے لئے نکلے تھے۔ ملعون و سیم رضوی نے جو سوج لیا وہ لکھ بھی دیا۔ ثابت ہوا کہ ایک مکار اور جھوٹا شخص صحیح اور حق بات کیے لکھ سکتا ہے۔ انصاف پیند قارئین سے میں گزارش کروں گا کہ پورے واقعہ حنین کو پڑھیں، کیااس میں کسی عورت کی عصمت گزارش کروں گا کہ پورے واقعہ حنین کو پڑھیں، کیااس میں کسی عورت کی عصمت دری گئی، اگر ایسا منصوبہ ہوتا تو جنگ میں کا میاب ہونے کے بعد اس پڑمل کرتے!! یہ کرتے، جب کوئی ایسا ہے ہودہ ارادہ ہی نہیں تھا تو وہ کیے اس پڑمل کرتے!! یہ ملعون و سیم رضوی کا گندہ خیال ہے جو اس نے لکھا ہے اور مورخین کی باتوں کو بھی نظر انداز کیا ہے۔

## ملعون وسيم رضوى خودبيار

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۴۳ پرلکھتا ہے کہ ''محمد ذہنی طور پر بیمار تھے۔'' (معاذ اللہ سوبارمعاذ اللہ)

ملعون وسيم رضوي كى كوكشيل كهاني

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کی اورایک گوکٹیل کہانی سنئے اور سردھنئے اور ملعون وسیم رضوی کی اورایک گوکٹیل کہانی سنئے اور سردھنئے اور ملعون وسیم رضوی کی عقل پر ماتم سیجئے ۔ اوراس کی جہالت کوبھی جانئے ۔ سب سے پہلے اس کی من گھڑت کہانی سنئے پھر میں اصل وا قعدا حادیث اور تاریخ کے حوالہ سے پیش کروں گا پھراس کوکٹیل کہانی کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔

وہ اپنی کتاب کے صفحہ 22 پر لکھتاہے، ''چیاز ادبہن سے صحبت ۔''

کے عنوان کے تحت وہ لکھتا ہے محمہ صاحب کے پچا ابوطالب تھا جے ابوطالب تھا جے ابوطالب تھا جے لوگ فکیت اور ھنداہ بھی کہتے تھے۔ یہ سیال واللہ اللہ اللہ بھی کہتے تھے۔ یہ سیال واللہ کی بات ہے۔ محمہ صاحب طائف کی لڑائی میں من جمری ۸ کی بات ہے۔ محمد صاحب طائف کی لڑائی میں فکست کھا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے کعبہ میں حجب گئے لیکن محمد صاحب خاموثی ہے سب کے لیکن محمد صاحب خاموثی ہے سب گئے لیکن محمد صاحب خاموثی ہے سب کے گئے رہا کہ اللہ کے گھر میں واخل ہو گئے۔ لوگوں کی نظریں چرا کر ام ہانی کے گھر میں واخل ہو گئے۔ لوگوں

نے اسے بہت تلاش کیا اور وہ آخر ام ہانی کے گھر میں بکڑے گئے۔اس بات کو چھیانے کے لئے محد صاحب نے ا یک کہانی بنائی اورلوگوں ہے کہا کہ میں پروشکم اور جنت کی سیر کرنے گیا تھا، مجھےاللہ نے بلایا تھا،اس وفت ان کی پہلی زوجه خدیجها نتقال کر چکی تھی۔حقیقت میںمحمرصاحب ام ہانی کے ساتھ زنا کرنے گئے تھے۔انہوں نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 /33 سنا کرجمبستری کے لئے رضا مند کرلیا۔ بیہ بات حدیث کی کتاب تر مذی میں موجود ہے جے متند سمجھا جاتا ہے یوری حدیث اس طرح ہے'' ام ہانی نے بتایا اس رات رسول نے مجھ سے اپنے ساتھ شادی کرنے کی پیش کش کی لیکن میں نے اس کے لئے ان سے معافی مانگی تب انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے، اے نبی! ہم نے تمہارے لئے وہ بیویاں جائز کردی ہیں جن کے مہرتم نے دے دیئے ہیں اور باندیاں جو جنگ سے حاصل ہوتی ہیں اور چیازاد بہنیں، چوچهی زادبهنیں، ماموں زادبهنیں،خالہ زادبہنیں اورجس عورت نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور وہ ایمان والی عورت جوخود کوتمہارے لئے وقف کرتی ہے، بیس کرمیں راضي ہوگئی اورمسلمان ہوگئی۔'' یہ ہے ملعون وسیم رضوی کی بکواس بھری کوکٹیل کہانی جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کہانی میں ملعون وسیم رضوی نے چاروا قعات کوا بیک ساتھ جوڑ کر کوکٹیل کہانی بنادیا جوالگ الگ سندمیں واقع ہوئے۔

(۱)ام ہانی کی شادی کی پیشکش کا وا قعہ۔

(۲) پروشلم اور جنت کی سیر یعنی معراج کاوا قعه۔

(۳)طائف کےمحاصرہ کاوا قعہ۔

(۴)ام ہانی کےاسلام لانے کا واقعہ۔

یہ جاروں وا قعات الگ الگ سنہ میں 9 رسال کے اندر واقع ہوئے۔ ملعون وسیم رضوی نے ۹ رسال کے واقعات کو ایک ہی رات میں جوڑ دیا۔ حضرت ام ہانی فتح مکہ کےموقع پراسلام لائٹیں جو ۸ ہے ھاکا وا قعہ ہے۔حضور نبی کریم سالٹھالیا ہم کومعراج ہجرت ہے ۱۸ ر ماہ قبل ہوئی ،آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ، اس کے بعد آپ غزوہ حنین کے لئے روانہ ہوئے ،اس کے بعد طائف کا محاصرہ کیا، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طائف کا محاصرہ اور واقعہ معراج کے درمیان ۹ رسال کا وقفہ ہے، اس کو ایک ہی رات میں جوڑ دیا گیا۔ ام ہانی سے شادی کی پیشکش اورمعراج کے واقعہ کے درمیان ۹ رسال کا فرق ہےاس کوایک ہی رات میں جوڑ دیا گیا۔ جو وا قعات ۹ رسال میں ہوئے ان کوایک ہی رات میں بیان کر کے ایک کہانی بنائی تا کہ حضور سالٹھا کیا مقدس ذات پر زنا کا الزام عا كدكر سكے ليكن اس كى كہانى كے يوسٹ مارٹم سے قارئين پرواضح ہوجائے گا ك ملعون وسيم رضوى معلم الكاذبين يعنى جھوٹوں كا استاذ ہے اوراس كى بيركتا بمجموعة

الا کاذیب ہے۔اب میں تاریخ اور احادیث کے حوالے پیش کرتا ہوں ،سب سے پہلے ترمذی کی حدیث بیان کرتا ہوں۔

تر مَرَى جَلده وم صَخْد ٢٨٨ ، ابواب تَفْير القرآن ، حديث نُمِر ١١٢١ و حَدَّ اللهُ عَنْ أَيْ صَالِحُ عَنْ أُمِّر هَا فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُتَنَدُتُ إِلَيْهِ فَعَنَدَ فِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُتَنَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُتَنَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُتَنَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عُتَنَادِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَمَا اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلِيكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبُنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَتَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَيَعْتَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَلَاتِكُ وَلَا عَلَيْكَ وَلَاتُهُ عَلَيْكُ وَلَاتُهُ عَلَيْكُ وَلَاتِكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَاتُهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُ

ترجمہ: ''حضرت ام ہائی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم سائٹ الیہ ہے جھے پیغام نکاح دیا، میں نے عذر پیش کیا تو آپ نے میری معذرت قبول فرمائی ،اس پر اللہ تعالی نے بہ آیت نازل فرمائی۔ (ترجمہ) اے پیغیبرا ہم نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں جن کے تم نے مہر دے دیئے ہیں حلال کردی ہیں اور تمہاری باندیاں جوخدانے تم کو دیئے ہیں اور تمہاری باندیاں جوخدانے تم کو عطاکی ہیں اور تمہاری کھوپھیوں کی بیٹیاں ،اور تمہاری کھوپھیوں کی بیٹیاں ،اور تمہاری کھوپھیوں کی بیٹیاں ،اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں ،اور تمہاری حالاؤں کی بیٹیاں ،اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں ،اور تمہاری خالاؤں

حضرت ام ہانی فرماتی ہیں چوں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی اس لئے میں آپ کے لئے حلال نہیں ، میں طلقا میں سے ہوں۔ (یعنی فنچ مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے )

محترم قارئین!ام ہانی کی شاوی کے تعلق سے ابن سعد نے اپنی طبقات میں وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا۔

طبقات ابن سعد جلد ۸ ،صفحه ۲۱۱ ، پر لکھتے ہیں

''خبر دی ہشام بن محمہ بن سائب کلبی نے ، انہیں خبر دی ابو صالح نے،انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم سال فالہ کیے نے زمانہ جاہلیت میں ابوطالب سے ان کی بیٹی ام ہانی پر پیغام ڈالا اور جبیرہ بن ابی وہب نے بھی پیغام ڈالا پھران ہے ہبیرہ نے نکاح کرلیا، آپ نے فرمایا چپاجان! آپ نے ام ہانی ہے ہبیرہ کا نکاح کردیا اور مجھے محروم فرما دیا۔ ابوطالب نے جواب دیا، بھینیے ہم نے ان سے رشتہ کردیا محس محسن کے ساتھ برابر کا احسان کرتا ہے۔ پھرام ہانی مشرف بہاسلام ہوگئیں اور نکاح ٹوٹ گیا پھر حضورا قدس سال فاليلم في نكاح كا پيغام ديا توحضرت ام ماني بولیں: میں بچوں والی عورت ہوں اور ان ہے آپ کو تکلیف ہوگی اور بیہ مجھے گوارانہیں۔حضورا قدس سلینظالیا ہے فر مایا: قریش کیعورتیں اینے کم سن بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں اور

ا پیشو ہر کے مال کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔ محترم قارئین! آپ حضرت ام ہانی سے شادی کی پیش کش کو حدیث اور تاریخ کے حوالے ہے اچھی طرح جان گئے۔اب آ بیئے واقعہ معراج کوجانتے ہیں کہ ریکب واقع ہوا؟

طبقات ابن سعد، جلداول ، صفحہ ۲۸۱ پر ہے

"ابوبكر بن عبدالله بن الجي سبره سے مروى ہے كه رسول اكرم مال فاليا اليا است رب سے درخواست كيا كرتے ہے كه وه آپ كو جنت اور دوزخ دكھائے تو ہجرت سے اٹھارہ مہينے پہلے آپ كومعراج ہوئى۔"

حضورا قدس سلاٹھ آیکی نے مکہ کو میں فتح کیا۔ صحیح بخاری، جلد دوم صفحہ ۲۲۵، حدیث نمبر ۱۲۱۷ کتاب المغازی

ترجمہ: ''عبیداللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت کی کہ نبی کریم مضاین المبارک تعالیٰ عنبما سے روایت کی کہ نبی کریم مضایت ہرمضان المبارک

کے مہینے میں مدینہ منورہ ہے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ دِّس ہزارمسلمان نتھے۔ ریسفراس وقت ہوا جبحضور ساپھیں کو مدینة تشریف لائے ہوئے ساڑھے آٹھ سال ہو چکے تھے۔ توآپ مسلمانوں کوساتھ لے کر مکہ کی جانب چل پڑے۔'' محترم قارئین! آپ نے ام ہانی کی شادی کی پیش کش کے بارے میں جان لیا،آپ نے واقعہ معراج کس سنہ میں ہوا یہ بھی جان لیا۔آپ نے فتح مکہ کے سنہ کے بارے میں جان لیا۔اب آ پئے طا کف کے بارے جانتے ہیں۔ صحيح بخاري جلد دوم ،صفحه ٦٨٣ ،حديث نمبر ٥٤ ١٨ كتاب المغازي حَدَّثَتَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمُرو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمِّرَ قَالَ لَمَّنَا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَا ۚ اللَّهُ فَشَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَنُهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ . ترجمہ:''حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سالافاآليا نے طائف کا محاصرہ کيا اور فائده يجهه حاصل نه بهوا تو فرمايا ان شاءالله تعالى بهم كل واپس لوٹ جائیں گے، لوگوں پر بیہ بات گراں گزری اور کہنے لگے کہ بغیر فتح کئے چلے جائیں گے۔''

حضور اقدی سالٹھ آلیہ ہم طاکف کا محاصرہ اٹھانے کے بعد مقام جعر انہ میں تشریف لائے۔اس کومورخ ابن اسحاق نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا، وہ صفحہ ۱۸۳ پر لکھتے ہیں کہ سفر طاکف میں آپ کی دو ہیویاں ساتھ تھیں، ان میں سے ایک ام المونین ام سلمہ تھیں۔ دونوں کے لئے الگ الگ خیمہ لگایا گیا تھا، ابن اسحاق آگے لئے الگ الگ خیمہ لگایا گیا تھا، ابن اسحاق آگے لئے ہیں کہ نبی کریم سائٹھ آئے تی طاکف سے روانہ ہوکر مکہ آنے کی بجائے راستہ میں مقام جعر انہ میں قیام فرمایا۔

سیرت ابن ہشام، جلد دوم صفحہ ۱۰۳، پر ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں،

> '' نبی کریم سال فالیا لیام جعر انہ سے نکل کر عمرہ کے لئے تشریف لے گئے،آپ کاعمرہ ذی قعدہ میں ہوا تھا۔''

محترم قارئین! اب پوری تصویر آپ کے سامنے صاف ہوگئی۔ اب آپ کو معلوم ہوگیا کہ ملعون و سیم رضوی کی کتاب مجموعة الاکاذیب ہے یعنی جھوٹ کی سعلوم ہوگیا کہ ملعون و سیم رضوی معلم الکاذیبین یعنی جھوٹوں کا استاذہ ہے۔ سیم رضوی معلم الکاذیبین یعنی جھوٹوں کا استاذہ ہے۔ محترم قارئین! اب میں ملعون و سیم رضوی کی کوکٹیل کہانی کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کہانی کی جھوٹی باتوں کوشار کراتا ہوں۔ حجموے نم برا:

''محمد صاحب طائف کی لڑائی میں شکست کھا گئے۔'' تبصرہ: طائف میں لڑائی ہوئی ہی نہیں بلکہ قلعہ کا محاصرہ کیا گیا تھا جسے اللہ کے رسول نے اٹھالیا، جبیبا کہ آپ نے اوپر پڑھا۔ مجھوٹ نمبر ۲:

"ا پے ساتھیوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے کعبہ میں حجیب گئے۔"

تبرہ: طائف کے واقعہ سے پہلے میں مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح مکہ سے بعلے میں مکہ فتح ہو گیا، آپ فاتح مکہ سے بعنی مکہ کے بادشاہ سے، پھرآپ کعبہ میں کیوں چھپیں گے!! جھوٹ نمبر ۳:

''محمد صاحب نظریں چرا کرام ہانی کے گھر میں داخل ہوگئے۔'' تبصرہ: طائف کا واقعہ کے بھیں ہوا، آپ حالت احرام میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی دوبیویاں تھیں، آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ نظریں چرا کر کیے ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے؟ مجھوٹ نمبر ہم:

''لوگوں سے کہامیں پروشلم اور جنت کی سیر کرنے گیاتھا۔'' تبھرہ: طائف کا واقعہ ہے۔ دونوں واقعہ میں ۹ رسال کا فرق ہے۔ دونوں ایک سے ۱۸ مہینے پہلے کا ہے۔ دونوں واقعہ میں ۹ رسال کا فرق ہے۔ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ میمن گھڑت کہانی تیار کی گئی ہے لیکن تاریخ اورا جادیث کے حوالوں سے اس کہانی کا اور کہانی گڑھنے والے کا جنازہ نکل گیا۔ میا تنے پختہ ثبوت ہیں کہ اس کا جواب دینے میں ملعون وسیم رضوی کی پینٹ اور دھوتی دونوں گیلی ہوجائے گی مگروہ جواب نہیں دے سکے گا۔

# ملعون وسيم رضوى گھر كانه گھا ہے كا

ملعون و بیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۳ سے صفحہ ۱۲۴ تک ۱۵رصفحات پرمشتمل ''جنت کی طرف محمد کا سفر'' کے عنوان سے حضور اقدی سال ٹھالیا پیم کے واقعہ معراج کوسنح کرکےلکھاہے،اس نے اسی بگواس میں پندرہ صفحات کوسیاہ کردیاہے۔ اس نے واقعہ معراج پرسیرت ابن اسحاق، بخاری اورمسلم کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب کےصفحہ ۱۱۴ پرلکھتاہے کہ

''محمد کے دعوے کو آزمانے کے لئے ابوبکر نے ان سے یروشکم کے بارے میں بیان کرنے کے لئے کہا، جب انہوں نے بیان کیا تو ابوبکر نے کہا تیج ہے اور میں تضدیق انہوں نے بیان کیا تو ابوبکر نے کہا تیج ہے اور میں تضدیق کرتا ہوں کہتم اللہ کے رسول ہو۔''اس کے آگے لکھتا ہے کہ ابوبکر نے بھی یروشکم دیکھا تھا۔''

قارئین! آگاہ ہو جائیں، مکار نے اپنی مکاری دکھاتے ہوئے اصل عبارت حذف کر دیا۔ سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ اسم سیرے کہ

"حضرت صدیق اکبرض الله تعالی عند نے عرض کیا یارسول الله! کیا آپ نے لوگوں سے بیان فرمایا که آج رات آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابو بکر نے عرض کی اے الله کے نبی وہاں کے اوصاف مجھ سے بیان فرمائے، کیوں کہ میں وہاں جاچکا ہوں۔"

 دیتاہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور سائٹ آئیلم نے حضرت ابو بکر سے فرما یاانت یا ابابکر الصدیق اے ابو بکرتم صدیق ہو، اس دن سے آپ کالقب صدیق ہو گیا۔
محترم قارئین! ملعون وہم رضوی کی مکاری تو دیکھئے جو حوالہ اس نے دیا وہیں سے آگے کی عبارت کو چھوڑ دیا تا کہ واقعہ معراج کو بچے نہ بچھ لیں۔ ابن اسحاق کے حوالہ سے آپ نے پڑھا کہ حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، میں وہاں جاچکا ہوں۔ بیت المقدس کے اوصاف سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے فرما یا کہ یارسول اللہ! آپ نے وہاں کے اوصاف کو سے حجے بتایا۔ بیہ حوالہ میں نے وہاں سے معمون وہیں سے دیا ہے جہاں سے ملعون وہیم رضوی نے دیا۔ بس اپنے مذموم مقصد کے لئے اس نے آگے کی عبارت جھوڑ دی۔

ملعون و بیم رضوی صفحہ ۱۲۰ پر لکھتا ہے کہ

'' بیج تو بیہ ہے کہ آج مذہب مکمل طور پر سائنس کی

بیسا کھیوں پر چل رہا ہے، شب و روز روحانیت خدا کے

مجزات کی بات کرنے والے مذہبی رہنما سائنس کی وجہ

ہجزات کی بات کرنے والے مذہبی رہنما سائنس کی وجہ

سے مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، پھر بھی مذہب کو

سائنس سے برتر سمجھتے ہیں۔''

جاہل ملعون وسیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ سائنس کو وجود میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا، بیدو چارسوسال کی بات ہے جبکہ اس دھرتی پر مذاہب ہزاروں سال سے ہیں، اس کے مبلغین نے ہزاروں سال اس کی تبلیغ کی ہے، سائنس کے وجود سے پہلے ہر مذہب کے مبلغین چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان سائنس کے وجود سے پہلے ہر مذہب کے مبلغین چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان

ہوں، عیسائی ہوں، یا یہودی اپنے مذہب کی اشاعت کرتے رہے ہیں۔اس وفت تک تو سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب سائنس کا وجود ہی نہیں تھا تب سائنس کی کون تی بیسا تھی پر مذہب چل رہا تھا۔ ہاں بیضر ورکہا جائے گا کہ ملعون وسیم رضوی نے اپنی جہالت کی بیسا تھی پرچل کر بیسب با تیں کھی ہیں۔

ملعون وسیم رضوی ہے سوال ہے کہ کیا عیسیٰ سے کے دور میں سائنس تھی؟ کیا حضورا قدس سائٹس تھی اسائنس تھی؟ کیا رام کے زمانے میں سائٹس تھی؟ کیا رام کے زمانے میں سائٹس تھی؟ کیا اشوک کے زمانے میں تھی انہیں ۔لیکن ان سبھوں کے دور میں مذہب تھا۔ ملعون وسیم رضوی تو تاریخ سے نابلد ہے، وہ کیا بتا پائے گا۔اگراہے معلوم ہوتا تو وہ الیک لا یعنی باتیں نہ کرتا۔

## مىجد،مندر،گرجا گھر

ملعون وسیم رضوی صفحہ ۱۲۰ پر لکھتا ہے۔ مندر، مسجد، گرجا گھروں کی ساخت پرنظر ڈالیس تو یہاں مکمل طور پر سائنس نظر آئے گی، یہاں مذہب کا کوئی کردارنہیں ہے۔

افسوں ملعون وہیم رضوی کی سوچ پر کہ مندر، مسجد، اور گرجا گھروں کی ساخت پر اگر مذہب کا کردارنہیں ہے تو جب سائنس کا وجودنہیں تھا تب ان عبادت گاہوں کی عمارت اور ساخت پر کس کا کردارتھا؟

ملعون وہیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ سمینٹ ،لو ہااور پتھر سے بنائی گئی عمارت کا نام مندر،مسجداورگرجا گھرنہیں ہے بلکہ مذہب کی بنیاد مذہبی کردار کی وجہ سے اسے مندر،مسجد،اورگرجا گھرکہا جاتا ہے ور نداینٹ پتھراورلو ہاسے تو شاپنگ مال اورسنیماتھیٹر بھی بنائے جاتے ہیں ،اس کو پھر مندر ،مسجد اور گرجا گھر کیوں نہیں کہتے۔ پہتہ چلا کہ تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی رنگ اور کر دار بھی ہوتو اس عمارت کومسجد ،مندراور گرجا گھر کہیں گے۔

### بھگوان کے لئے نہیں

ملعون وسیم رضوی صفحه ۱۲۰ پرلکھتا ہے، ''ان مذہبی عمارتوں میں بجلی، پانی،ا ہے ہی، پیکھے، لائٹ بھی سائنس کا تحفہ ہے۔''

ہاں تخفہ ہے اور بالکل ہے لیکن ریخفہ مندر میں آنے والوں کے لئے ہے بھگوان کے لئے نہیں ۔مسجد میں آنے والوں کے لئے ہے خدا کے لئے نہیں۔گرجا گھر میں آنے والوں کے لئے ہے عیسی سیج کے لئے نہیں ۔لیکن ریہ بات ملعون وسیم رضوی کی سمجھ سے بالاتر ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ

بَيْتِي وَأَمَّا مِمَكَّةً فَلَوْلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَفَرَجَ صَلْهِ يَ ثُمَّةً فَلَكُ مِمَاءً زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءً بِطَلْسَتٍ مِنْ 
فَفَرَجَ صَلْهِ يَ ثُمَّةً فَإِيمَا قَافَةً فَهُ فِي صَلَّهِ يَطِلُسُتٍ مِنْ 
ذَهَبٍ مُمْتَلِي حِكْمَةً وَإِيمَا قَافَةً فَهُ فِي صَلَّهِ يَكُلُمُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْدُوا يَتَ كُرِتَ بِينَ كَهُ بَي كَرِيمُ 
ذَهُ مِن اللَّهُ عَنْدُوا يَتَ كُرِتَ بِينَ كَهُ بَي كَرِيمُ 
مَا اللَّهُ عَنْدُوا يَا اللَّهُ عَنْدُوا يَتَ كُرِتَ بِينَ كَهُ بَي كَرِيمُ 
مَا اللَّهُ عَنْ مَا يَا: مِن مَد مِن اللَّهُ عَنْدُوا مِن كَا حَمْتُ اورا يَمَانُ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

ملعون وسيم رضوي كي خيانت

ملعون وسیم رضوی کی خیانت تو دیکھئے،اس نے ایمان کلصااوراس جگہ حکمت بھی ہےاس کونہیں لکھا۔ وہ کہدرہا ہے اگر پہلے سے ایمان تھا تواس میں ایمان داخل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ملعون وسیم رضوی کی سوجھ بوجھ انتہائی ناقص ہے۔کسی چیز کا اضافہ ہونا ماقبل میں اسٹنگ کی نفی نہیں ہے۔ایمان وحکمت کوسینے میں ڈالنا،اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ میں حکمت وایمان نہیں سختے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ میں حکمت وایمان نہیں گیا۔سینہ چیز نے کا واقعہ حضور صابح قائی گوگئی بار پیش آیا ہے۔
گیا۔سینہ چیز نے کا واقعہ حضور صابح قائی گوگئی بار پیش آیا ہے۔
سیرت ابن ہشام ،جلداول صفحہ ۱۸۱

روایت کی اور میں سمجھتا ہوں بیرروایت خالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ نبی کریم سالٹھالیا کم کے بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا، یارسول اللہ! اپنے کچھ حالات بیان فرمایے تو آپ نے فرمایا:

واسترضعت فى بنى سعد بن بكر فبيناً انامع الله خلف بيوتنا نرعى جهما لنا اذ اتانى رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاثم اخذانى فشقا بطنى "

ترجمہ: "حضورا قدس سائٹ ایکٹی نے فرمایا: بنی سعد بن بکر کے قبیلے بیس دودھ پی کر میں نے پرورش پائی ، میں اپنے گھروں کے بیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا، ہم بکریاں چرارہ سخے کہ دوشخص سفید کیڑے میں لیٹے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت لیکر آئے ، انہوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹے جا کی گیا۔"

ملعون وسیم رضوی کی کم عقلی پر جتنا ماتم کریں کم ہے۔ اگر ایمان ڈالنا مراد ہوتا تو ایک بار کافی تھا، بار بارسینہ چیر کر کیوں حکمت و ایمان ڈالا جا تا؟ اس کا مطلب سے ہے کہ یہاں ایمان وحکمت کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان وحکمت کا اضافہ ہے۔اگر کوئی ہے کے کہ میں اس گھر کا ما لک ہو گیا تو کیا اس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بے گھرتھا؟ نہیں اور ہر گرنہیں بلکہ سے جھا جائے گا کہ پہلے بھی اس کے پاس گھرتھا۔ایک گھراورخریدااس کا بھی مالک ہوگیا۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ
اس کے گھر میں اضافہ ہوگیا۔نہ کہ بیہ بیتہ چلتا ہے کہ بیہ بے گھرتھا۔لیکن ملعون وہیم
رضوی کو بیہ بات ہمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کی آئکھوں میں مگاری اور فریب کا
چشمہ لگا ہوا ہے۔

## ملعون وسیم رضوی کا د ماغ ٹھکانے لگا

ملعون وسیم رضوی کتاب کےصفحہ ۱۲۴ پرلکھتا ہے کہ
''ایمان وعقیدہ ، اچھائی و برائی ، انسانی د ماغ کا عطیہ ہے
اس بات پرمنحصر ہے کہ انسان کو بچپن میں کیسی تعلیم وتربیت
ملی یااس کی پرورش کس طرح ہوئی ؟ اس طرح ایمان د ماغ
میں ہوتا ہے نہ کہ سینے میں لیکن کیا خدائے بزرگ و برتر کے
پاس اتنا بھی علم نہیں تھا جسے وہ اپنے فرشتہ کوسکھاتے کہ بیٹا
ایمان سینے میں نہیں د ماغ میں ہوتا ہے۔

لینی ملعون وسیم رضوی بیرکہنا جا ہتا ہے کہ

''الله تبارک و تعالی کو چاہئے کہ جبرئیل کو بیتکم دیتے کہ سینے میں ایمان نہ ڈالود ماغ میں ڈالو کیوں کہ ایمان سینہ میں نہیں بلکہ د ماغ میں ہوتا ہے۔''

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کا مطالعہ اور تعلیم کی وسعت ہاتھ کی شیلی سے زیادہ نہیں ہے۔ تین چیز ہے دل،سینداور عقل، دل کا مقام سینہ ہے اور عقل بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آیے! اوگوں کی آپسی بات چیت اور گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ بنہیں کہتا کہ عقل سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی ادب واحترام کا ذکر کرتا ہوں۔ یو کہتا ہے آپ ہمارے بڑے ہیں، میں دل کی گہرائی سے آپ کا ادب کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں عقل کی گہرائی سے آپ کا ادب کرتا ہوں۔

لگاؤ اور محنت کا تعلق بھی دل ہے ہے۔ جب کوئی ملازم اپنے مالک کو اپنی محنت کا یقین دلا نا چاہتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے یہاں دل لگا کرکام کرتا ہوں، پہلیں کہتا میں عقل لگا کرکام کرتا ہوں۔ اسی طرح اچھائی یا برائی، ایمان وعقیدہ کا تعلق دل ہے ہوتا ہے عقل ہے نہیں۔ جب کوئی انسان سماج اور سوسائٹی میں نفرت بھری ہوئی ہے یہ بھیلا تا ہے تو اس کے بارے کہا جاتا ہے اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے یہ نہیں کہتا کہ اس کی عقل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جب دوآ دمی گلے ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ہزاروں مثالیں ہیں جن سے پینہ چلتا ہے کہ اچھائی یا برائی کا تعلق عقل سے نہیں دل سے ہوتا ہے لیکن ملعون وسیم رضوی اس کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ نہ اس کے پاس ساج میں محبت پھیلانے والا دل ہے نہی عقل۔ نہیں سکتا کیونکہ نہ اس کے پاس ساج میں محبت پھیلانے والا دل ہے نہی عقل۔

ملعون وسيم رضوى كاول د ماغ غائب

محترم قارئین! دل اور د ماغ کے بارے میں مخضر گفتگو پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا دل اور د ماغ ٹھکانے لگ جائے۔قلب جس کو دل کہتے ہیں اس کوہارٹ بھی کہاجا تا ہے اس کی جگہ سینہ ہے۔ قرآن فرما تا ہے سورہ نمبر ۲۲،آیت نمبر ۳۲،

فانها لا تعمی الابصار ولکن تعهی القلوب التی فی الصدود -ترجمه: '' آنکھیں اندھی نہیں ہوجاتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔''

قرآن نے بتادیا کہ دل کی جگہ سینہ ہے، مسنداحمد کی روایت میں ہے کہ حضور اقدی سالٹھ اُلیا ہے نے فرما یا تقوی یہاں ہوتا ہے اور اشارہ اپنے سینے کی طرف فرمار ہے سخے قرآن مقدس میں فت کون لھھ قلوب یعقلون بھا۔ سورہ ۲۲، آیت ۲۳، تخصے قرآن مقدس میں فت کون لھھ قلوب یعقلون بھا۔ سورہ ۲۳، آیت ۲۳، ترجمہ: ''توان کے پاس دل ہوتے جن سے بیسوچتے۔'' قرآن فرما تا ہے:

لھھ قلوب لایفقھون بھا، سورہ اعراف،آیت 24 ا ترجمہ:''ان کے پاس دل ہیں گراس سے بچھتے نہیں۔'' قرآن نے بیواضح کردیا کہ ایمان کی جگہ انسان کا دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ قرآن کہتاہے:

> وقولو ااسلمنا ولهايد خل الايمان في قلوبكم آيت نمبر هما ،سوره الحجرات.

ترجمہ:''اورتم یہ بات کہدلوکہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔'' شیطان کا وسوسدانسان کے سینے میں پڑتا ہے۔

قرآن فرما تاہے:

الذى يوسوس فى صدور الناس. سوره الناس نمبر ١١٨، آيت نمبر ٥، الذى يوسوس فى صدور الناس. سوره الناس نمبر ١٥، ترجمه: "جوانسانول كے سينے ميں وسوسه ڈالتا ہے۔ "

انسانی ونفسانی خواہشات کی جگہ بھی دل ہی ہے۔روح کامرکز انسان کا دل ہے، د ماغ نہیں، انسان کی جسمانی حیات کا دارو مدار اس کے دل کی حرکت پر ہے۔ اگر وہ حرکت میں ہے داگر وہ حرکت گیا تو وہ مرگیا، میمکن نہیں کہ کسی انسان کا دل نکال لیس اور وہ زندہ ہے۔ انسان کا دل نکال لیس اور وہ زندہ رہے۔ انسان کے جذبات کی جگہ دل ہے۔ جس طرح آنکھ د کیھنے اور کان سننے کے کام آتے ہیں ای طرح دل محبت اور نفرت کے کام آتا ہے، انسان اچھا یا برادل سے کرتا ہے۔ کام آتا ہے، انسان اچھا یا برادل سے کرتا ہے۔ شعب الایمان میں امام بیہ قی روایت کرتے ہیں:

فى الانسان مضغة اذا صلحت صلح له سائر جسده واذاسقمت سقم له سائر جسده وهى القلب.

ترجمہ: ''نبی کریم سالٹھاآییلم نے ارشاد فرمایا: جسم میں ایک گوشت کا فکڑا ہے،اگروہ گوشت درست ہوجائے تو تمام جسم کی اصلاح خود بخو د ہوجائے گی ، اگر وہ خراب ہوجائے تو تمام جسم میں فساد ہر پاہوجا تا ہے اوروہ دل ہے۔'' انی سطح رسو جنرکا کام دیا غرکہ تا ہے اور ان انی سطح رسو جن

حیوانی سطح پرسوچنے کا کام د ماغ کرتا ہے اور انسانی سطح پرسوچنے اورغور و فکر کرنے کا کام صرف دل کرتا ہے اگر سانپ کوسالوں دودھ پلایا جائے تب بھی موقع ملنے پروہ ڈس ہی لے گا کیونکہ اس کی سوچ حیوانی سطح کی ہے۔ شیر کی جبتی خاطر و مدارت کی جائے موقع ملنے پر انسان پر حملہ کر دے گالیکن انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں اگر انسان د ماغ سے حیوانی سطح پر سوچتا ہے تو حیوان سے برتر ہوجا تا ہے اگر دل سے انسانی سطح پر سوچتا ہے تو ساج اور قوم کے لئے بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔

محترم قارئین! اب ملعون وسیم رضوی کے بھیجے میں بیہ بات گھس گئی ہوگی کہ
ایمان دل میں ہوتا ہے نہ کہ د ماغ میں۔ملعون وسیم رضوی واقعہ معراج کوتفصیل
سے لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ جواسلام لائے تو واقعہ معراج کوئن کر مرتد ہو گئے اور
وہ یہی باور کرانا چاہتا ہے کہ اسلام لانے کے باوجود مرتد ہو گئے۔

### مرتذ کون ہوا؟

ا پی کتاب کے صفحہ ۱۱۳ پر لکھتاہے کہ

''ابن سعد کہتا ہے کہ کہانی سننے کے بعد جولوگ محد کے ساتھ آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا ان میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔''

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ اس واقعہ کوسیرت ابن ہشام میں بھی بیان کیا گیا۔ سیرت ابن ہشام میں بھی بیان کیا گیا۔ سیرت ابن ہشام جلداول ہفچہ اس پر ہے کہ ''اس سبب سے بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر رکھا تھا مرتد ہو گئے۔'' ملعون وسیم رضوی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام لانے کے باوجود اسلام ہے پھر
گئے، ملعون وسیم رضوی کو بتا دوں یہ کوئی تعجت کی بات نہیں ہے۔ سابقہ انہیاء کرام
علیہم السلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ حضور
اقدس سابھ الیہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی لوگ مرتد ہوئے۔ دور حاضر میں
بھی مرتد ہوتے ہیں اس کی جیتی جاگئی مثال ملعون وسیم رضوی ہے کہ زندگی کے
آخری ایام میں جب کہ ایک پیر قبر میں ہے اس وقت مرتد ہوگیا۔ میں کہوں گا کہ قبر
والامحاورہ اس کے لئے اب درست نہیں ہے بلکہ محاورہ یہ کہنا پڑے گا ایک پیر چتا
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
میں ہے، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پیر ملعون وسیم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح حق بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اسی طرح ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں جوحق سے منہ پھیر کر مرتد ہوجاتے ہیں۔ کس کے سامنے عصمت دری

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۴۵ پر شوہر کے سامنے عصمت درگ کے عنوان کے تحت البوداؤ دکا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ

''سعیدالحذری نے کہا: جب رسول نے حنین کے قبیلہ
اوطاس پر حملہ کیا اور وہال کے لوگول کوشکست دی اور ان کی
عور توں کو قیدی بنالیا تب رسول نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا
کہتم جنگ میں پکڑی گئیس عور توں کے ساتھ عصمت دری
کرولیکن بچھان عور توں کے شوہر کے ساتھ عصمت دری ے ہیکیا رہے تھے پھر رسول نے اس وقت سورہ نساء 4/24 گ آیت سنائی جس میں کہا کہم پکڑی گئیں عورتوں کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے اگر وہ حالت جیض میں ہوں۔'' ملعون و ہم رضوی ایک جھوٹ کا اضافہ کردیتا ہے اور لکھتا ہے ''سعید خدری نے کہا کہ گرفتار شدہ عورتوں میں اپنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔''

محترم قارئین!سب ہے پہلے میں ابوداؤ د کی وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس کا حوالہ اس نے دیا ہے اس حدیث میں کتنی باتیں اپنی طرف سے گڑھی ہیں۔ دونوں کامواز نہ کیجئے تو کئی جھوٹی بانٹیں آپ کے سامنے آ جا کیں گی۔ ابودا وُ دجلد دوم ،صفحه ۸ ۱۴، كتاب النكاح ،حديث نمبر ۳۸۸ ﴿ حَكَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ مَيْسَرَةً. حَكَّثَنَا يَزِيلُ بْنُ زُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا سَعِيلٌ، عَنْ قَتَادَةً. عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَغْثًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَلُوَّهُمُ فَقَاتَلُوهُمُ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا. فَكَأَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيِكَا يَهِنَّ مِنْ أَجُلِ أَزُوَا جِهِنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ

وَالْهُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ "

ترجمہ: ''حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ سائٹ ایکٹی نے غزوہ حنین کے دن ایک فوج اوطاس روانہ کی ،ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، انہوں نے ان سے جنگ کی اور ان پر غالب آئے اور ان کی کچھ عور تیں قید کر لے آئے ، بعض صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مجامعت سے پر ہیز کیا کیوں کہ وہ شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر مشرک ہے ،اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (ترجمہ) شادی شدہ عورتیں تم پرحرام تیں باندیوں کے سوا یعنی عدت پوری ہونے کے بعد وہ تیں باندیوں کے سوا یعنی عدت پوری ہونے کے بعد وہ تمہارے لئے طال ہیں۔'

محرّ مقارئين الى متعلق ايك اور حديث صحيح مسلم سے ملاحظ فرمائيں۔
صحيح مسلم، جلد دوم، صفحه ٢٣٩، كتاب الرضاع، حديث نمبر ٣٥٩٣
وحَدَّ ثَنِيهِ يَحْيَى بَنُ حَبِيبِ الْحَادِ ثِيُّ حَدَّثَ ثَنَا خَالِدُ بَنُ
الْحَادِثِ حَدَّثَ ثَنِيهِ يَحْيَى بَنُ حَبِيبِ الْحَادِثُ حَنَّ أَنِي الْحَلِيلِ عَنْ
الْحَادِثِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِي الْحَلِيلِ عَنْ
أَنِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبُيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَنِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبُيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَنْ النَّامِةُ وَالْمُحْصَنَاتُ أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مَنْ اللَّهُ الْمُلَامِلُكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ

ہیں غزوہ اوطاس میں مسلمانوں نے پچھ عورتوں کو گرفتار کر لیا، وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام ان کے ساتھ مجامعت کرنے سے ڈرے، اس وقت بیآیت نازل ہوئی، شادی شدہ عورتیں تم پرحرام ہیں ماسواہا ندیوں کے۔''

## گھیٹرنے کی عادت

محترم قارئین! آپ نے ملعون وسیم رضوی کی دی گئی حدیث کو بھی پڑھا، میں نے بھی ابوداؤ دگی وہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ،اس کے بعدایک حدیث اس سے متعلق صحیح مسلم کی بھی پیش کی۔

آپخوداندازه لگائیں کہ ملعون وسیم رضوی نے کتنی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے اس حدیث میں ملادی ہیں۔اب میں اس کی جھوٹی باتوں کوشار کراتا ہوں۔ حجوث نمبر ا:

''رسول نے حنین کے قبیلہ اوطاس پر حملہ کیا۔''

تبسرہ:حضور اقدی سال اللہ نے حملہ ہیں کیا بلکہ صحابہ کرام کو حملہ کے لئے روانہ کیا آپ اس میں شامل نہ تھے۔

#### جھوٹ نمبر ۲:

''رسول نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ پکڑی گئیں عورتوں سے عصمت دری کرو۔'' تبصرہ: محترم قارئین! آپ نے اوپر دی ہوئی حدیث کو پڑھا، اللہ کے رسول نے ایسا تھم دیا ہی نہیں یا ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے اپنی طرف سے ریہ بات گڑھ دی۔

#### حجموث نمبر ۱۳:

''عورتوں کے شوہر کے سامنے ایسا کرنے سے پیکچار ہے تھے۔'' تبھرہ: جھوٹے پراللہ کی لعنت ہووہ اس طرح سے بیان کررہا ہے کہ ان کے شوہروہاں کھڑے تھے اور بید ملعون بھی وہاں موجود تھا اور سب کچھا پی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ استعفر اللہ ۔ حدیث میں بیہ کہ وہ شادی شدہ تھیں۔ بید کم عقل شادی شدہ سے بیہ جھ رہا ہے کہ ان کے شوہر وہاں موجود تھے اس لئے نہایت گندہ عنوان'' شوہر کے سامنے عصمت درگ' ڈالا ہے۔

جب اتنابر المجھوٹ بولنا ہی تھا اور اپنے آپ کومعلم الکاذبین یعنی جھوٹوں کا گروکہلا نا ہی تھا توعنوان ڈال دیتا''میر ہے سامنے عصمت دری۔' اینے جھوٹوں میں ایک جھوٹ کا اور اضافہ ہوجاتا ، اتنی جھوٹی باتوں سے بیٹا بت ہور ہاہے کہ اس کی سرشت میں جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے تیج نام کی کوئی چیز نہیں۔ قارئین! آپ نے ملاحظہ فر مایا اب تک سیکڑوں جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ جھوٹ نمبر ہم:

''گرفتار شدہ عورتوں میں سے اپنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔''

تبصرہ: محترم قارئین! آپ نے ابوداؤ داور صحیح مسلم کی دونوں حدیثوں کو ملاحظہ فرمایا، دونوں حدیثوں میں کہیں بھی لکھانہیں ہے کہ اپنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ (معاذ اللہ سوبار معاذ اللہ!) جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے بھروہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوجا تا ہے تو اس کی زبان وقلم ہے جھوٹ کے علاوہ سیج ٹکلتا ہی نہیں۔ ماہ یہ سیمہ مذہبی سرم میں

ملعون وسیم رضوی کا یہی حال ہے۔ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کےصفحہ ۷۷ پر''بہو کےساتھ صحبت'' کےعنوان کے تحت لکھتاہے کہ

"زیدگی شادی ہوگئی، اس کی بیوی کا نام زینب بنت جحش تھا، وہ کافی خوبصورت اور گوری تھی، اس کئے محمد صاحب کی نظر خراب ہوگئی، انہوں نے اعلان کر دیا آج سے میرے لظر خراب ہوگئی، انہوں نے اعلان کر دیا آج سے میرے لے پالک بیٹے کو میرے نام سے نہیں اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ اس کی تصدیق کے لئے قرآن کی صورہ 33 / 5 کا بھی حوالہ دیا۔ زینب کو حاصل کرنے کے لئے محمد صاحب نے قرآن کا غلط استعمال کیا۔"

ملعون وسيم رضوي كااصلي چېره

محترم قارئین! یہ کھی ملعون وسیم رضوی کی بکواس جے آپ نے دیکھا۔ میں قرآن وحدیث اور تاریخ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور اس کے چہرے سے مکھوٹا اتر جائے۔ حضرت زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ ہونے سے بل وہ بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر حضور سافٹا آپہر نے اپنے متعبنی زید سے ان کا نکاح کرا دیا۔ زینب بنت جحش اس شادی سافٹا آپہر نے اپنے متعبنی زید سے ان کا نکاح کرا دیا۔ زینب بنت جحش اس شادی سے راضی نہیں تھی کیونکہ وہ معزز خاندان قریش سے تھی اور زیدا یک آزاد کردہ غلام سے راضی نہیں تھی کے رسم ورواج کے مطابق یہا یک معبوب بات تھی۔ حضور اقد س

سالٹھ آئی ہے نے مساوات قائم کرنے کے لئے اور اون کے کوئٹم کرنے کے لئے زید کی شادی زیب بنت جمش سے کرانا چاہا تو آپ کے کہنے پر زیب بنت جمش راضی ہوگئیں، زید کے ساتھ زینب کا نکاح ثانی تھا، دونوں کے درمیان از دواجی زندگی خوشگوار نہیں تھی، جب زید نے طلاق دینا چاہا تو حضور سالٹھ آئی ہے اسے سمجھایا کہ طلاق نہ دوجیسا کہ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر ۳ میں ہے۔ طلاق نہ دوجیسا کہ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر ۳ میں ہے۔ ثقابیہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لئے رہوا ور خدا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لئے رہوا ور خدا سے خوف کرو۔''

طبقات ابن سعد میں زینب بنت جحش کی شادی کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

طبقات ابن سعد جلد ۸ ،صفحه ۵ ۱۳ پر ہے که

''خبردی محمد بن عمر نے حدیث بیان کی عمر بن عثان بھش نے وہ بیان کرتے ہیں عثان سے کہ نبی کریم سائٹ آیا پہر مدینہ تشریف لائے تو حضرت زینب بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرکے مدینہ آئیں۔ رسول خدا سائٹ آیا پہر نے زید بن حارثہ کے لئے آپ پر بیام ڈالا، زینب بولیس یارسول اللہ! میں انہیں اپنے لئے پسند نہیں کرتی اور میں قریش کی بیوہ ہوں، آپ نے فرمایا: میں انہیں تمہارے لئے بسند کرتا ہوں پھر آپ نے زید سے ان کا نکاح کرادیا۔''

اسلامک اسکالرڈاکٹر رفیق زکریاا پنی کتاب''محمداورقر آن'' جوملعون رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے ردمیں لکھی ہے،اس کتاب کے صفحہ ۱۱۴ پر لکھتے ہیں کہ ''جب حضور سالٹھا کیلم نے حضرت زینب سے شادی کی ان کی عمر ۳۸ سرسال تھی ، بیالزام کہ طلاق کے لئے رسول اکرم سَالِينَا اللَّهِ وَمِهُ وَارْتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ہے۔اس سے زیادہ دروغ گوئی اورافتر اکی مثال ملنامشکل ہے۔حضرت محمد سلّا ٹھائیے بلہ کے لئے زینب کوئی اجنبی خاتون نہیں تھیں، وہ آپ کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، آپ انہیں بچپین سے ہی جانتے تھے، حضرت زینب کے بیوہ ہوجانے کی وجہ ہے آپ ان کی زندگی کی بحالی کےخواہش مند تھے۔اگرآ پ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہوتے تو حضرت زید ہے شادی کرنے کے بجائے خود اپنے نکاح میں لاسکتے تھے۔حضرت زینب ہمیشہ اس بات پرافسوں کرتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غلام کے ساتھ کردی گئی تھی،وہایئے شوہرکو کمتر درجے کا آ دمی مجھتی تھیں اوران سے اسی طرح کا برتاؤ رکھتی تھیں۔حضرت زید نے کئی ہارحضور ا کرم سالتھا ایج سے ان کے تو ہین آ میزروبید کی شکایت بھی کی لیکن حضور سلامی الیام نے ان کو ہمیشہ صبر کی تلقین فر مائی۔''

محترم قارئین! مذکورہ بالاحوالوں سے واضح ہوگیا ہے کہ ملعون وسیم رضوی کی تمام باتیں جھوٹی ہیں۔آ ہے اس کے جھوٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ حجوث نمبرا:

''بہو کے ساتھ صحبت''

تبرہ: جبزیدنے طلاق دے دی تواب بہو کہاں رہی؟ ہرمذہب کا الگ الگ رسم ورواج اور قانون ہے۔ اسلامی قانون میں متعبیٰ بیٹے کی بیوی صلبی بیٹے کی بیوی کی بیوی صلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام نہیں ہے۔ صلبی بیٹے کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسا کہ سورہ نسا کی آیت نمبر ۲۳ میں ہے وابنائکھ الذین من اصلاب کھ اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں۔

یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلامی قانون کے مطابق متبنی بیٹے کی بیوی اور صلبی بیٹے کی بیوی میں فرق ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق متبنی بیٹا جائیداد میں حقدار نہیں ہوتا۔ بیاسلام کا ایک ضابطہ ہے دوسرے مذاہب میں بھی کچھ ضابطے ہیں۔ واس سی میں ہے ہ

نیوگ کیاہے؟

ڈاکٹرمجمداحد نعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندود دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم میں صفحہ نمبر ۵۹۴ پر لکھتے ہیں کہ

> ''ای طرح رگوید میں ایک مقام پرتعلیم دی گئی ہے کہ جب شوہر اولا و پیدا کرنے کے لائق نہ ہو تو اپنی عورت کو دوسرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے۔اس رسم کو نیوگ کہتے ہیں۔''

ستیہ پرکاش میں ایک منتر کا ترجمہ دیا نندسرسوتی اس طرح کرتے ہیں۔
''اے نیک بخت عورت! خوش نصیبی کی خواہش کرنے والی
عورت! تو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی خواہش کر۔''
ڈاکٹر مجمداحمد نعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم
صفحہ ۵۹۵ پر لکھتے ہیں کہ

''ہندودھرم و تہذیب میں ایک عورت کے بیک وقت مختلف شوہر ہو سکتے ہیں ،اس کی سب سے پہلی مثال مہا بھارت کی درویدی رانی کی صورت میں نظر آتی ہے جو پانچ پانڈو بھائیوں کی مشتر کہ بیوی تھی۔''

چنانچەمها بھارت آ دى پروميں لکھاہے۔

''زبردست جلال والے پانڈوؤں نے جیسے ہی دروپدی کو دیکھا ویسے ہی بیار کے دیوتا نے ان کے حواس باختہ کرکے ان پر اپنا اثر جما دیا۔ ایشور نے دروپدی کے خوبصورت حسن کو دوسری عورتوں کے مقابل بہت حسین اور بھی جانداروں کے دل ماکل کرنے والا بنایا تھا۔ انسانوں میں اعلی اور گئتی کے بیٹے بدھشر نے والا بنایا تھا کوں کا رنگ دھنگ دیکھ کران کے دل کی بات سمجھ کی اور ساتھ ہی ساتھ ویاس رشی کی ساری با تیں ان کو یاد آگئیں۔ راجا بدھشٹر یہ ویاس رشی کی ساری با تیں ان کو یاد آگئیں۔ راجا بدھشٹر یہ صوبے کر کہ کہیں بھائیوں میں آپس میں دھمنی نہ ہوتمام سوج کر کہ کہیں بھائیوں میں آپس میں دھمنی نہ ہوتمام

بھائیوں سے بولے کہ بہترین خوبیوں والی دروپدی ہم سب کی بیوی ہے۔''

محترم قارئین! مذکورہ بالاحوالہ دینے کا مطلب کسی مذہبی رسم ورواج پر تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ بیہ بتانا مقصد ہے کہ ہر مذہب کا اپنا اپنا دستور اور رسم ورواج ہے لیکن ملعون وسیم رضوی کا مطالعہ اتنا مختصراور کم ہے کہ بیسب باتیں اس کومعلوم ہی نہیں۔ ملعون وسیم رضوی کی بینائی ختم

> اس وا قعہ میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کرا تا ہوں۔ .

### حجوث نمبرا:

"محمرصاحب کی نظرخراب ہوگئی۔"

تبصرہ: ملعون و سیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس وقت حضور سال تھی ہضور حضرت زینب سے نکاح فر ما یا اس وقت حضرت زینب کی عمر ۳۸ سرسال تھی ہضور سال تھا آپ ہی بھو بھی زاد بہن سے طاب تھا تھے کیونکہ آپ کی بھو بھی زاد بہن تھیں۔ملعون و سیم رضوی کی سوچ پر جتنا ماتم کریں کم ہے کہ جب حضرت زینب تھیں۔ملعون و سیم رضوی کی سوچ پر جتنا ماتم کریں کم ہے کہ جب حضرت زینب جوانی ڈھل جوان تھیں اس وقت نبی کریم سال تھا آپہم کی نیت خراب نہیں ہوئی، جب جوانی ڈھل گئی عمر ۴۸ سرسال ہوگئی اس وقت آپ سالتھا آپہم کی نیت خراب ہوئی۔ (معاذ اللہ) کیا کوئی تھا نماز کی باتیں ہوئی۔ (معاذ اللہ) کوئی تھا کہ کوئی تھا کہ وقت آپ سالتھا آپہم کی نیت خراب ہوئی۔ (معاذ اللہ) کہوتی تواس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔

### حجوث نمبر ۲:

''محمرصاحب نے زینب کوحاصل کرنے کے لئے قر آن کا غلط استعمال کیا۔''

تبصرہ: محترم قارئین! اب واضح ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے قرآن کی آیت جوآپ نے پڑھی اس میں ہے کہ'' اپنی بیوی کو نکاح میں لئے رہو۔''یعنی قرآن کی آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضور زید کوطلاق دینے سے منع فر مار ہے متھے اور ملعون وسیم رضوی کہتا ہے کہ قرآن کا غلط استعمال کیا۔ ملعون وسیم رضوی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر ۵ بیان کی ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔

تفیر خازن میں ہے کہ ' لے پالک بچے کو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا' اوراس آیت میں بے فرمایا جارہا ہے کہتم بچوں کوان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے بچارو، بیاللہ تعالی کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے پھرا گرتمہیں ان کے باپ کاعلم ندہوا وراس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب نہ کرسکو تو وہ تمہارے وینی بھائی اور دوست ہیں، جس کے لے طرف منسوب نہ کرسکو تو وہ تمہارے وینی بھائی اور دوست ہیں، جس کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہوا ور ممانعت کا تھم آنے سے پہلے تم نے جو لاعلمی میں لے یا لک ہیں اس کا بیٹا نہ کہوا ور کمانعت کا تھم آنے سے پہلے تم نے جو لاعلمی میں لے یا لکوں کوان کے یا لئے والوں کا بیٹا کہا اس پر تمہاری گرفت نہ ہوگی۔

اسلامی قانون میں بچہ گودلینا جائز ہے کیکن بیہ یادر ہے کہ گود لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات Documents دغیرہ میں اس کے حقیق باپ کے طور پرا پنانام استعمال نہیں کرسکتا بلکہ سب جگہ اصلی والد کا ہی نام استعمال کرے گا۔

### ڈی۔این۔اے۔کیاہے؟

اگرغورکیا جائے تو میڈیکل کے اعتبار سے بھی اصل باپ کوتسلیم کیا جاتا ہے انسان کی اصلیت کا پنة لگانے کے لئے ڈی۔این ۔اے ۔یعنی جین (.D.N.A) (Deoxyribonucleic Acid) ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔جین کومور ٹی اکائی کہا جاتا ہے جو والدین کا کوئی خاصہ یا کئی خاصات اولا دکونتقل کرتی ہے، یہ مور ٹی اکا ئیاں ڈی۔این۔اے۔کے طویل سالمے پر موجود ہوتی ہیں۔

ہرانسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے ہرانسان اپنے ڈی این اے کا ۵۰؍ فیصد حصد اپنی مال سے اور ۵۰؍ فیصد اپنے باپ سے پاتا ہے۔ ڈی این اے سے اس کے اصل والدین کا پینہ چلتا ہے۔

قرآن کہتا ہے لے پالک بیٹے کواس کے اصلی باپ کا نام دواورڈی این اے بھی انسان کے اصلی باپ کو بتا تا ہے۔ کسی بھی ڈی این اے ٹیسٹ میں اصلی باپ کو بتا تا ہے۔ کسی بھی ڈی این اے ٹیسٹ میں اصلی باپ کو بتائے گا نہ کہ گود لینے والے کا نام۔ بیر حقیقت پر مبنی ہے کہ بچے کی پرورش کوئی بھی کرے اصلی باپ وہی رہے گا جس کے پانی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس لئے اسلام نے گود لینے والے کواصلی باپ کا نام دیا ہے اور اس کی طرف منسوب کرنے کا تھم ہے۔

اب ملعون وسیم رضوی کو تمجھ میں آگیا ہوگا کہ اصلی باپ کون ہوتا ہے اور گود لینے والے کا حکم کیا ہوتا ہے۔

# ملعون وسيم رضوى كوجنسى تعليم سے دلچيپى

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۸۷ پر'' عائشہ صحابیوں کو جنسی تعلیم دین تھی'' عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ'' رسول کی بیوی عائشہ نے کہا کہ ایک آ دمی رسول کے پاس گیا اور اس نے یو چھا کہ میں جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہوں تو انزال نہیں ہوتا ہے، کیاا لیم صحبت کے بعد عسل کرنا ضروری ہے؟ اس وقت عائشہ وہاں موجود تھی ، رسول نے کہا: جب میں اور ایمان والوں کی ماں (عائشہ) صحبت کرتے ہیں تو عسل کرتے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی اس کےعلاوہ ایک حدیث اور بھی بیان کرتا ہے۔اب میں دونوں حدیث اصل متن کے ساتھ پیش کرتا ہوں پھر ملعون وسیم رضوی کی مکاری بیان کرتا ہوں۔

تَحْيُمُ مَلُم ، طِدَاول ، صَفْحَد ٢٩٢ ، كَتَابِ أَحْيَض ، حد يَثُ نُمِر ٢٨٧ وَ مَكْرُوفٍ وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْقُ عَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْقُ عَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْقُ عَنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ اللَّهِ عَنْ قَالَا حَلَّاثُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِّر كُلْثُومٍ عَنْ أَيِ الزُّبِيرِ عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّر كُلْثُومٍ عَنْ عَالِيمَة زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَعْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَعْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لَا لَكُولُكُ أَنَا وَهُنِهِ وَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَ

ترجمه: "خضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی این که ایک شخص نے رسول الله سالا فلایی سے سوال کیا کہ کوئی شخص این بیوی کے ساتھ صحبت کر ہے پھر انزال سے پہلے الگ ہوجائے تو کمیا اس پر عسل واجب ہوتا ہے؟ رسول الله سالا فلایی بیا میں سالا فلایی بیا میں مائٹ کی طرف اشارہ کرے فرما یا میں سالا فلایہ بیا میں مائٹ کی طرف اشارہ کرے فرما یا میں

اور بیالیا کرتے ہیں اور پھرمسل کرتے ہیں۔'' دوسری حدیث بھی آپ ملاحظہ فر مائیں صحيح مسلم جلداول بصفحه ۲۹۲، كتاب الحيض ، حديث نمبر ۷۸۳ حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمِّى حَلَّاثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُوْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ حِوحَتَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَتَّاثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسُلُ إِلَّا مِنْ النَّافُقِ أَوْ مِنْ الْمَاءُ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذًا خَالَطَ فَقَلْ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّالُا أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ شَيْئِ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمًّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَكَاتُكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسُلَ قَالَتُ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَلُوجَتِ الْغُسُلُ

ترجمه: "حضرت ابوموی اشعری بیان فرماتے ہیں که

مهاجرين اورانصار كااس بات ميں اختلاف ہوا كەبغيرانزال کے خسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں۔انصاری صحابہ ریہ کہتے تھے کیشل صرف انزال ہے واجب ہوتا ہے اورمہاجرین کہتے تھے کہ صرف صحبت کرنے سے عسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت ابومویٰ نے فر مایا کہ میں نے کہا میں اس معاملہ میں تمہاری ابھی تسلی کرا تا ہوں۔ میں وہاں سے اُٹھ کر حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا اور باریابی کی اجازت جابی۔ اجازت ملنے پر میں نے عرض کیا، اے میری ماں اور تمام مسلمانوں کی ماں! میں آپ سے ایک مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔حضرت عائشہ نے فرمایا: میں تمہاری حقیقی والدہ کی طرح ہوں ، مجھے سے کوئی بات پوچھنے میں شرم نہ کرو، میں نے عرض کیا عسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے اس سے پیر نے فر مایا: جب آ دمی چارشانوں کے درمیان بیٹھے اور دوشرم گاہیں مل جائیں توغسل واجب ہوجا تاہے۔''

محترم قارئین! آپ نے دونوں حدیثوں کو پڑھا۔کیا اس میں جنسی تعلیم کی ترغیب ہے؟ کیا اس سے بیظا ہر ہور ہاہے کہ ام المونین حضرت عاکشہ نے صحابہ کوجنسی تعلیم دی؟ کوئی بھی انصاف بہنداس بات کوقبول نہیں کرے گا کہ اس میں جنسی تعلیم ہے۔لیکن ملعون وسیم رضوی کے ذہن وفکر میں سیکس ایسا مسلط ہے کہ ہر چیز میں اس کو سیکس بی انظر آتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کوخودا ندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کم ظرف کو ہر واقعہ میں سیکس ہی نظر آتا ہے۔ اس کم ظرف کو ہر واقعہ میں سیکس کا مرج مسالہ لگانے کا کتنا شوق ہے؟

اوپر کی دونوں حدیثیں صفائی اور پاکیزگی کو بتاتی ہیں۔ بیدایک اسلامی اور شرعی مسئلہ ہے کہ آوی ہیوی ہے کتنا قریب ہو کہ اس کونسل کرنا ضروری ہے، بید معاملہ ہر زوجین کو پیش آسکتا ہے تو اس کا اسلامی قانون جاننا بھی ضروری ہے۔ حضورا قدس سائٹ ایپیم کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام اہم اہم مسائل میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع ہوتے تھے اس لئے کہ آپ مجتبدہ تھیں۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہونے کی صورت میں مسئلہ کے لئے کہ آپ ان کے پاس گئے۔ آپ نے تھے اسلامی قانون بتا دیا۔ بیتو دنیا کا دستوراور نظام ہے کہ ہرمسئلہ کوا پنے نے اوالے کے پاس جا کر ہی حل کیا جا تا ہے۔ ان کے باس گئے۔ آپ نے تھے اسلامی قانون بتا دیا۔ بیتو دنیا کا دستوراور نظام ملعون وسیم رضوی کو دوسرے مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے جیسا کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب دی گئی دون کی تا ہوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے کہ کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی آپئی کتاب ستیارتھ پر کاش سملاس چوتھا باب

"بیاہ کے طریقہ کو پورا کرکے خلوت میں چلے جائیں، مردمنی ڈالنے اور عورت منی تھیجنے کی جوتر کیب ہے اس مطابق دونوں ہمبستری کرے، جہاں تک ہوسکے وہاں تک برججریہ کی منی کوفضول ضائع نہ کرے۔ جب منی بچہ

دانی میں گرنے کا وقت ہواس وقت عورت مرد دونوں بے حرکت ناک کے سامنے ناک، آنکھ کے سامنے آنکھ یعنی سیدھاجسم ہو، ہلیں نہیں، مردا پنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے، عورت منی حاصل کرتے وقت سانس او پر کھینچ، اپنی شرمگاہ کواو پر سکڑ لیس، منی او پر کھینچ کے بچہدانی میں تھہرا دیں پھر دونوں صاف یانی سے قسل کریں۔''

''شودر عورت کے لبوں کا بوسہ لینے، اپنے گالوں کو اس کی سانسوں سے گرم کرنے اور اس میں بیٹا پیدا کرنے کے گناہوں کا کفارہ کسی شاشتر میں لکھانہیں ہے۔''

دیا نندسرسوتی کی کتاب''ستیارتھ پرکاش،سملاس چھٹا میں ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہواور مرد کی جوانی کا عالم ہو، اسے بغیر عورت کے رہانہ جائے تو کیا کرے؟

دیا نندسرسوتی جی جواب دیتے ہیں، اگر حاملہ عورت سے ایک سال بغیر ہمبستری رہانہ جاسکے توکسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے اولا دیپیدا کر دے۔

### راون نے سیتا سے کیا کہا؟

شریمد والمیکی رامائن، سرگ نمبر ۲۳، صفحه نمبر ۴۳، مطبوعه گیتا پریس گورکھپور میں لکھاہے کہ راون سیتا کومخاطب کرکے کہتاہے کہ " خوبصورت مسکراہ ہے، دکش دانت، اور من موہک آئکھول والی حینے، تمہارے یہ دونوں بہتان سخت گول، باہم طے ہوئے، بھرے ہوئے منہ والے ہوئے، بھرے ہوئے منہ والے ہیں جس کی خواہش کی جائے تمہاری کمراتنی بہلی ہے کہ شھی میں بیل جس کی خواہش کی جائے تمہاری کمراتنی بہلی ہوئے ہیں۔ آجائے دونوں بہتان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اسے حسینہ دیوتا گندھرو یوش اور کنیز ذات کی عورتوں میں بھی تم جیسی کوئی نہیں۔'

اب ملعون وسیم رضوی بتائے کہ کیا ہے مذہبی کتابیں اور دیا نندسرسوتی اپنے پیروکاروں کوجنسی تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ملعون وسیم رضوی کو دینا حاہے۔

کسی انسان کوجنسی امراض لاخق ہو جا کیں اور وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے اور ڈاکٹر اسے جنسی مشورہ دے تو کیا کوئی یہ کیے گا کہ ڈاکٹر نے فلال مریض کوجنسی تعلیم دی۔ خواتین کو دوران حمل جنس سے متعلق کئی مسائل در پیش ہوتے ہیں بھی ڈاکٹر خواتین کو حالات کے جائزہ کے بعد یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے وضع حمل تک ہمبستری نہ کریں تو کیا ملعون وسیم رضوی کے مطابق یہ کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے خواتین کوجنسی تعلیم دی جنسی اور ہر گر نہیں ۔لیکن ملعون وسیم رضوی ہے مطابق یہ کہا رضوی جیسے کیسی ذہن کا مالک بہ ضرور کے گا کہ ڈاکٹر نے خواتین کوجنسی تعلیم دی ۔ مضرور ت پڑنے پرجنسی اعضا اور جنسی تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کو جنسی تعلیم خیار مہیں اور ہر گر نہیں گہا جائے گا ڈاکٹر ہے خواتین کوجنسی تعلیم دی ۔ مشرورت پڑنے پرجنسی اعضا اور جنسی تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کو جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر محمد احرفیمی اپنی کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر محمد احرفیمی یا پنی کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر محمد احرفیمی یا پنی کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر محمد احرفیمی یا پنی کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی

مطالعہ، جلد دوم'' کے صفحہ ۳۰ ۴ میں منواسمرتی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ عورتیں شکل وصورت کا لحاظ نہیں کرتی ہیں اور نہ ہم عمر کا خیال رکھتی ہیں ،خوبصورت ہوں یا بدصورت مرد کا ساتھ پاتے ہی اس کے ساتھ مباشرت کرتی ہیں۔''

ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے صفحہ ۵۵۱ پر منواسمرتی کے حوالے سے گاندھرووواہ کے بارے لکھتے ہیں کہ''لڑکی اورلڑکے کے رضا ویسندسے دونوں کا معاہدہ اور اتحاد ہونا گاندھرووواہ کہلاتا ہے بیہ جسمانی خواہش کے مقصد کے لئے ہوتا ہے اور یہ بہتری کے لئے بہت مفید ہے۔''

ڈاکٹرصاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹۱ پرمنواسمرتی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ''جب فریب یا دھو کے سے زنا کیا جاتا ہے تو ساری دولت چھین کی جاتی ہے اور ماتھے پرعورت کی شرمگاہ کے نقشہ کا داغ لگا یا جاتا ہے۔''

ای کتاب کے صفحہ ۵۵ پر منواسم رتی کے حوالہ سے درج ہے کہ ''استادیا گروگی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والے کی پیشانی پرعورت کی شرم گاہ کا نقشہ سے ہوئے لوہے سے بنادے۔''

مذکورہ بالا چندا قتباس ہندودھرم کی مذہبی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں ان میں شرم گاہ کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے، ہمبستری کا ذکر ہے، ماتھے پرعورت کی شرمگاہ کا داغ لگائے جانے کا ذکر ہے، پیشانی پر تیے ہوئے لو ہے سے شرمگاہ کا نقشہ بنانے کی بات ہے۔

میرامقصدگسی مذہب کےرسوم ورواج اور قانون پرتبصرہ کرنانہیں ہےاور نہ

میں بیے کہوں گا کہ بیسب با تیں جنسی تعلیم پر مشمل ہیں۔ میں ملعون وسیم رضوی سے سوال کرتا ہوں کہ منواسمرتی کی با تیں کیا جنسی تعلیم پر مخصر ہیں؟ وہ کیا جواب دے گا، وہ تو جواب دینے کا اُق ہی نہیں ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۸۵ پر ایک عنوان ''بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔' کھا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے '' کھا ہے۔ آگ وہ لکھتا ہے '' جب ابن عمر نے کہا کہ رسول نے اس آیت میں عورت کے ساتھا اس کے مقعد میں ہمستری کی اجازت دے دی ہے اور اغلام بازی کو حلال بنایا ہے۔'' کوالہ دیا ہے در منثور، جلد ا ، صفحہ ۲۳۸ میں اور اغلام بازی کو حلال بنایا ہے۔'' حوالہ دیا ہے در منثور، جلد ا ، صفحہ ۲۳۸

محترم قارئین! سب سے پہلے درمنثور سےحوالفل کرتا ہوں ، درمنثورجلد ا ،صفحہ ۱۳۸۸ میں ہے۔

> من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر كان لايرى باسا ان ياتى الرجل المراة فى دبرها

> ترجمہ: ''یزید بن رومان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں عبیداللہ بن عبداللہ سے کہ عبداللہ بن عمر کوئی حرج نہیں جانے تھے کہ مردعورت کے پیچھے سے آئے۔''

اس عبارت کو بار بار پڑھئے اس میں کہیں رسول اللہ سالٹھ آلیے ہم کا ذکر ہے یا ابن عمر یہ کہتے ہوں کہ میں اس فعل میں کوئی حرج نہیں دیکھتا ہوں بلکہ یہ عبارت ابن عمر میہ کہتے ہوں کہ دی گئی ہے اور یہ عبارت سکان لایوی باسا ان یاتی ابن کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور یہ عبارت سکان لایوی باسا ان یاتی

الرجل المراة في دبرها - كوان كاقول بتايا كيا --

محترم قارئین! تفصیل میں جانے سے پہلے ملعون وسیم رضوی کے حجوث کوبھی شارکر لیجئے ۔

#### جھوٹ نمبرا:

''بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔''

تبھرہ: حرام حرام سخت حرام ہے اس کے ثبوت میں قرآن کی آیت و احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔

#### جھوٹ نمبر ۲:

"جب ابن عمرنے کہا۔"

تبصرہ: یہ بھی سراسر جھوٹ ہے ابن عمر نے نہیں کہا بلکہ یزید بن رومان نے ان کے بیٹے عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابن عمر ایسا کہا کرتے مجھے۔اس سے بیژنابت ہوگیا کہ بیابن عمر کا قول نہیں ہے۔ \*

#### حجموث نمبر ۱۳:

'' رسول نے اس آیت میںعورت کے ساتھ اس کے مقعد میں ہمبستری کی اجازت دے دی۔''

تبصرہ: جھوٹ، جھوٹ، سفید جھوٹ، نہ قرآن کی آیت میں اس کی اجازت ہے۔ نہ حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ نہ حدیث میں اس کی اجازت ہے نہ ہی کسی صحافی نے اس کو حلال جانا۔ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا جنازہ دھوم دھام سے نکلے۔

# اغلام بازى اسلام ميس حرام

سوره نساء، آیت نمبر ۲۲۳،

انساء كد حرث لكد فأتواحر ثكد آنى شئتد. ترجمه: "تمهارى عورتين تمهارے لئے كھيتياں ہيں تو آؤاپن كھيتى ميں جس طرح جا ہو۔"

تفسیر کبیر میں ہے،اس آیت کی شان نزول ہے کہ کوب کے یہودی کہتے سے جو کوئی اپنی ہوی کے ساتھ پیچھے کی جانب سے آگے کے مقام میں صحبت کرے تو بچے بھیڈگا پیدا ہوگا اور عام اہل عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یار سول اللہ! میں تو ہلاک ہوگیا کہ میں بیچھے کی جانب سے آگے کے مقام پر جماع کرتا ہوں۔ پھر یہ آیت کر یمہ نازل ہوئی جس میں ہے کہ ہر جانب سے صحبت کی اجازت دی گئی ہے بشر طیکہ وہ آگے گائی مقام ہو۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی افزائش نسل کا ذریعہ ہیں ظاہری بات ہے کہ آ گے کا مقام ہی کھیتی ہے نہ کہ پیچھے کا۔ اس آیت سے ثابت ہوگیا کہ پیچھے کے مقام میں مباشرت جائز نہیں البتہ پیچھے کی جانب سے آگے کے مقام پرمباشرت کر سکتے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی نے بڑی زوردارسرخی لگادی'' بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔'' جب کہ اس کے مطلب کووہ سمجھا ہی نہیں۔اب آ بیئے ابن عمر کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

#### الدراكمنثو ر،جلدا ،صفحه ۲۳۵

اخرج النسائی والطبرانی و ابن مردویه عن ابی النضر انه قال لنافع مولی ابن عمر انه قد اکثر علیك القول انك تقول عن ابن عمر انه افتی ان یوتی النساء فی ادبار هن قال کنبو اعلی ترجمه: "ابن مردویروایت کرتے بین ابوالنظر سے که انہوں نے نافع سے کہا جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام بین آپ کے بارے میں یہ کہا جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام بین آپ کے بارے میں یہ کہا جا تا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے یہ فوئی دیا کہورتوں کے بیچھے سے مباشرت کر سکتے ہو۔ تو نافع نے جو اب دیا کہوگوں نے مجھ پرجھوٹا الزام باندھا۔ "

فان الحارث بن يعقوب يروى عن ابى الحباب سعيد بن يسار انه سال ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحن انا نشترى الجوارى افنحمض لهن قال وما التحميض فذ كرله الدبر فقال ابن عمر اف اف ايفعل ذلك مسلم ؟

ترجمہ: "سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ابن عمر سے اے عبدالرحمن (ابن عمر کی کنیت) ہم ہاندی خریدتے ہیں تا کے حمیض کرسکیں۔ابن عمر نے کہا کہ بیے حمیض کرسکیں۔ابن عمر نے کہا کہ بیے حمیض کیا ہے؟ توانہوں نے بیچھے کے مقام کا ذکر کیا توابہوں نے بیچھے کے مقام کا ذکر کیا توابہوں غرنے

کہا اف اف ایفعل ذلک مسلمہ انسوں ہے انسوں ہے کیا کوئی مسلمان ایسا کرسکتا ہے؟'' ملعون وسیم رضوی متال سرک جیساین عمر کہتر ہیں کی افسوس افسوس کیا

اب ملعون وسیم رضوی بتائے کہ جب ابن عمر کہتے ہیں کہ افسوں افسوں کیا کوئی مسلمان ایسا کرسکتا ہے؟ تواس کوحلال کیسے کہہ سکتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی الدرالمنثو رمیں بیہ قی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ الدرالمنثو رجلد 1 صفحہ ۳ ۳۳

عن ابن مسعود قال قال النبى صلے الله عليه وسلم هاش النساء عليكم حرام " وسلم هاش النساء عليكم حرام " ترجمه: "ابن مسعود سے روایت ہے كمانہوں نے كہا كه نبى

کریم سلافظالیکم نے فرما یا عورتوں کی وبرتمہارے لئے حرام

--

جھوٹا ملعون وسیم رضوی کیسے کہتا ہے کہ رسول نے مقعد میں ہمبستری کی اجازت دی۔

تفسيرالد دالمنڤور،جلداول،صفحه ۲۳۴

"اخرج البيهقي عن قتأده في الذي يأتي امراته في دبرها قال حدثني عقبه بن و شأح ان ابأ الدرداء قاللايفعلذلك الإكافر."

ترجمہ:''اس کواستخراج کیا ہے بیہ قل نے قنادہ سے کہ جومرد اپنی بیوی کے بیچھے ہے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عقبہ بن وشاح نے کدابودرداء نے کہا کہ ایسا کام کا فر کے سواکون کرسکتا ہے۔''

تز مذی جلداول ،صفحه ۵۹۷ ،ابواب الرضاع ،حدیث نمبر ۱۱۶۴

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُ كُمْ

فَلۡيَتَوَضَّأُ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.

ترجمہ: ''حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سالٹ الیہ ہم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہوتو وضو کرے اور عور تول ہے اس کی دبر میں جماع نہ کرے۔'' تر مذی ، جلداول ، صفحہ ہے 60، ابواب الرضاع ، حدیث نمبر 1110

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَّعُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بَنِ عُنْهَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بَنِ عُنْهَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ الضَّحَالِ بَنِ عَبَادٍ وَسَلَّمَ لَا النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَادٍ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَادٍ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَادٍ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَادٍ وَسَلَّمَ لَا ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ابْنُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَقَ لَ رَجُلًا أَوْ امْرَ أَقَ فِي اللَّابُرِ "

ترجمہ: ''حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سالٹھ آئی ہے ارشاد فرما یا اس شخص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرما تا جو کسی مرد یا عورت سے غیر فطری ممل کرے۔''

محترم قارئین! اب آپ انصاف سے بتائیں کداغلام بازی کے بارے

میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں ،قرآن میں ،حدیث میں اغلام ہازی کو سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔اس کی مذمت کی گئی ہے۔امید ہے کہ بیہ نام موالے ملعون وسیم رضوی کے دماغ میں گھس گئے ہوں گے اور وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اسلام میں اغلام بازی حلال نہیں ہے۔

ملعون و پیم رضوی کومنودهرم شاشتر کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے تھا۔
منودهرم شاشتر، باب ۱۱، شلوک ۱۵۲ میں ہے کہ
دوکسی جانور یا عورت کے ساتھ اغلام بازی کرنے ہے،
یافی کے اندرمباشرت کرنے ہے، یا جیض والی عورت سے
مباشرت کرنے ہے، سنتا بین کرچھر کرنا ہوگا۔''
(یعنی سنتا بین کرچھر کرنے ہے بیا گناہ کا گفارہ ہو جائے
(یعنی سنتا بین کرچھر کرنے ہے بیا گناہ کا گفارہ ہو جائے
گالاسے تی آئاہ

آئے! سنتاین کرچھر کے کہتے ہیں اس کو بجھتے ہے۔

## گؤمتراورگوبر

منواسمرتی،ادھیائے ۱۱،شلوک ۲۱۲ میں ہے کہ ''گؤ کا متر، (گائے کا بیشاب) گوبر، دودھ، گھی اور پانی ان سب کو ملا کر پئے اور دوسرے دن اُپاس رکھے اس کو ''سنتا بین کرچھ'' کہا جاتا ہے، اور جب اوپر کہی ہوئی چیزوں کوایک ایک دن میں ایک ایک چیز کو بھوجن کرے چیزوں کوایک ایک دن میں ایک ایک چیز کو بھوجن کرے اورساتویں دن أپاس کرے تو اس کو''سہاسانت پن حچر'' کہاجا تاہے۔''

# حبيبا درخت ويبالچل

محترم قارئین!قلم وزبان سے انسان کی شخصیت اور ذہنیت گاپیۃ چلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ملعون وہیم رضوی کے چند جملے بتاتا ہوں، آپ کوخود اندازہ ہوجائے گا کہ کتنے گندے ذہن کا انسان ہے اوراس کے ذہن وفکر پرکتنی گندگی چھائی ہوئی ہے۔

وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۷ سالپر لکھتاہے

''وہ بچہ پیدا کرکے اپنی اندام نہانی اتن ڈھیلی کر لیتی ہیں کہ اس کاشوہراس اندام نہانی میں سرڈال کراندرد کیھ سکتا ہے۔''

میں ملعون وسیم رضوی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسا درخت
ہوتا ہے ویسا ہی پھل لگتا ہے، املی کے درخت میں آ منہیں گئے گا۔ جو برتن میں
ہوگا وہی اس سے شپکے گا، برتن میں شراب ہوتو اس سے دود ہے نہیں شپکے گا، جو
ملعون وسیم رضوی کے اندر تھا وہی باہر آیا۔ اور ہاں بیتو اندر کی بات ہے کہ کس
کی اندام نہانی ڈھیلی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ پھر ملعون وسیم رضوی کو کیسے معلوم
ہوا؟ شاید ملعون وسیم رضوی کو اس کا تجربہ ہوگا یا سرڈ ال کردیکھا ہوگا؟ کیوں کہ
قبر کا حال تو مردہ ہی جائے۔

### ملعون وسيم رضوى كابرا احجوث

محترم قارئین! آپ کے سامنے ملعون وہیم رضوی کا ایک جھوٹ بیان کرنے جارہاہوں، پیچھوٹ بھی بہت بڑا ہے۔ پہلے اس کا بیان کردہ واقعہ ن لیجئے پھر میرا حوالہ اور ثبوت دیکھئے پھر فیصلہ سیجئے کہ اس کا جھوٹ کتنا بڑا ہے۔ وہ اپنی سکتاب کے صفحہ ۹ پر لکھتا ہے۔

> '' فاطمه جومحمر کی بیژیخی اورعلی کی بیوی تھی ، زیادہ دن باحیات نہیں رہی اور ان کی شہادت ہوگئی اور ان کی شہادت کے پیچھے محمد کا دوست عمر جو بعد میں دوسرا خلیفہ بنا، اس کا ہاتھ تھا۔عمرنے فاطمہ کے گھریرآ کراہیے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیااور دروازے میں آگ لگادی جو درواز ہ فاطمہ کے اوپر گرا اور فاطمہ کی پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ پیھاد نہ محمر کے وصال کے پچھ دنوں کے بعد ہی وقوع پزید ہوااور فاطمہ کی موت ہوگئے۔" آ گےصفحہ ۹۳ پر لکھتاہے کہ'' والد کے انتقال کے بعد فاطمه صرف ۹۰ دن باحیات رہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمراوران کے ساتھیوں نے جب آپ کے گھر کو آگ لگائی تھی اس وقت آپ دروازہ کے پیچھے کھڑی تھیں، جب درواز ہ کودھکا دے کر ڈھمن گھر میں داخل ہوا، آپ دیواراور دروازہ کے درمیان پھنس گئیں جس کی وجہ ہے آپ کے

سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کا وہ بیٹا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا وہ بھی انتقال کر گیا جس کا نام پیدائش سے قبل ہی محسن رکھ دیا گیا تھا۔'' وہ صفحہ ۸۴ پر لکھتا ہے کہ

''عمر علی کے گھر پر گئے ، وہال طلحہ زبیرا درمہا جروں کی پوری
جماعت موجودتھی ، عمر نے دھمکی دے کرکہا۔اللہ کی قسم ااگرتم
لوگ میرے ہاتھ پر بیعت (وفاداری کا حلف ) نہیں کروگے
تو میں تمہارے پورے گھر والوں کو زندہ جلا دوں گا۔ بین کر
زبیر تلوار لے کر باہر نکا لیکن گر گئے اور تلوار بھی ہاتھ سے
چھوٹ گئی ، بعد میں عمر کے لوگ اے قید کر کے لئے۔''

تبھرہ: سب سے پہلے تاریخ کے حوالے سے بیدد کیھتے ہیں کہ حضور سال ہمایا ہمایا ہمایا ہمایا ہمایا کا وصال کب ہوا؟
کا وصال کب ہوا؟ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟
سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی خلافت کب قائم ہوئی؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی تعالی عنہ کی خلافت کب قائم ہوئی؟ حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ بیسب جاننے کے بعد ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ سے مردہ اُٹھ جائے گا۔

طبقات ابن سعد جلد سوم صفحہ • ۳ پر ہے کہ

حضورا قدس سلطنالیہ کا وصال النہ ہوا اور سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ النہ ہوئے اور طبقات ابن سعد، جلد سوم کے ہی صفحہ ۴۵ پر ہے کہ ۲۲؍جمادی الآخرہ <u>سالہ م</u>ھکوآپ کا وصال ہوا۔

اللہ عنہ خلیفہ دوم ہے اور فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہے اور فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال اللہ ھیں ہوا۔

طبقات ابن سعد، جلدنمبر ۸، صفحہ ۳۷ پر ہے کہ آپ نے الے ہیں تقریباً ۲۹ رسال کی عمر میں ۳ ررمضان کومنگل کی رات داعی اجل کولدیک کہا۔ اب آیئے حضرت فاطمہ کے وصال کے بارے جانتے ہیں کہ طبقات ابن سعد، جلد ۸، صفحہ ۴۲ پر ہے کہ

ابورافع اپنے والد سے اور وہ سلمی سے روایت کرتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بیار ہوئیں، وفات والے دن علی باہر چلے گئے تو فاطمہ نے کہا مجھے سل کراد بجئے۔ چنانچہ حضرت سلملی نے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے نہایا، میں نے کہا مجھے خار پائی بچھانے کے لئے میں نے کپڑے دیئے توانہوں نے کپڑے بدلے، مجھے چار پائی بچھانے کے لئے کہا تو میں نے حکم کی تحمیل کی پھر آپ چار پائی پر قبلہ رخ ہوکر بولیں، اب میں فوت ہوجاؤں گی، میں نے علی کو خردی، پھر آپ چار پائی میراجسم نہ کھولے، پھر آپ کی وفات ہوگئی، پھر میں نے علی کو خردی، پھر آپ نے تجہیز و تعفین کی اور شسل نہ دیا۔ ہوگئی، پھر میں نے ملی کو خردی، پھر آپ نے تجہیز و تعفین کی اور شسل نہ دیا۔ محترم قارئین! ملعون و سیم رضوی کا حجوث ملاحظہ بیجئے۔

#### جھوٹ نمبرا:

''اگرمیرے ہاتھ پر بیعت نہ کروگے تو تمہارے پورے گھروالوں کو زندہ جلا دوں گا۔''

تبصره: جب فاطمه زهرا كانتقال موااس وقت حضرت صديق اكبررضي الله عنه كي

خلافت بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیہ کیہیں گے کہ میر سے ہاتھ پر بیعت کرو۔حضرت فاطمہ زہراء کے وصال کے دوسال بعد تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم رہی۔ بیہ ہے ملعون وسیم رضوی کا سفید جھوٹ۔ جھوٹ نمبر ۲:

'' فاطمہ کی شہادت میں محد کے دوست عمر کا ہاتھ تھا۔''

تبصرہ: ابھی آپ نے طبقات ابن سعد کا حوالہ ملاحظہ کیا کہ آپ کی وفات بیاری کی وجہ سے ہوئی پھر بھی ملعون وسیم رضوی حضرت عمر پر جھوٹا الزام لگار ہاہے کہ حضرت فاطمہ زہراء کی شہادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا، بیجھوٹ بھی ثابت ہوگیا۔ حجمو مے نمبر سا:

'' دروازہ فاطمہ کے او پرگرا اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور فاطمہ کی موت ہوگئی۔''

تبصرہ: دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں،اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا کا انتقال ہوگیا۔ بیروایت نہ تاریخ طبری میں ہے نہ طبقات ابن سعد میں ہے نہ سیرت ابن ہشام میں ہے بلکہ طبقات ابن سعد نے تووفات کی وجہ بیاری بتائی ہے۔

ذراغور سیجے! اگر حضرت عمر رضی اللہ عندایساظلم کرتے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عند بدلد نہ لیتے ؟ کیا حضرت علی حضرت عمر سے کمزور تنے؟ جنہوں نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا، جن کی بہادری پورے عرب میں مشہورتھی، جن کا لقب شیر خدا ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ملعون وسیم رضوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کمزور یا بزدل خیال کرتا ہے حالانکہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں بلکہ ایسی جھوٹی روایت ملعون وسیم رضوی کے ذہن کی پیداوار ہے۔

#### حِھوٹ نمبر ۴:

'' آپ کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کا وہ بیٹا جوابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔وہ بھی انتقال کر گیا جس کا نام پیدائش ہے قبل ہی محسن رکھو یا گیا تھا۔'' تبصره: جھوٹ کی انتہا ہوگئی ذراغور کیجئے کہ جو بچہابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پیٹ میں ہے،اس کا نام کیےر کھ دیا گیااور پہ کیے معلوم ہو گیا کہ بیٹا ہی ہوگایا پیٹ میں لڑ کا ہی ہے۔ملعون وسیم رضوی نے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ بیصرف من گھڑت کہانی ہے۔حقیقت سےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئے! تاریخ کے حوالے ہے اولا د فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کے بارے جانتے ہیں۔ قاضی سلیمان سلمان منصور یوری اپنی کتاب ''رحمة للعالمین'' جلد دوم ،صفحه ااا رپر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے امام حسن ،امام حسین ،ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں ۔وہ آ گے لکھتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کی اولا دمیں بعض نے محسن اور رقیہ کے نام بھی بڑھا دیتے ہیں۔مورخین نے بیہ نام نہیں لکھے۔ وہ بھی مانتے ہیں کمحسن اور رقیہ دونوں کا انتقال بچین میں ہوگیا تھااس لئےان کےحالات تاریخ میں نہیں ملے۔

تاریخ طبری، سیرت ابن مشام ، طبقات ابن سعد کسی میں نہیں لکھا ہے کہ من کاانتقال پیپ کے اندر ہی ہوگیا اور پیدا ہونے سے قبل ہی اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ ملعون وسیم رضوی نے جیسے تسم کھالی ہو کہ بات بیس جھوٹ کھوں گا اور حالات فاطمہ رضی اللہ عنہا میں بھی جھوٹ کا انبار لگا دیا۔

### منواسمرتى كاحواليه

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۸۶ پرایک عنوان'' مال کے ساتھ زنا جائز ہے'' لکھا،اس کے آگے وہ لکھتا ہے۔

'' فتاوی قاضی خان میں ان باتوں کے بارے میں کہا گیا ہے جوحرام ہے۔ ان باتوں کے لئے اسلامی قانون میں کسی بھی سزا کے لئے دفعہ نیں ہے۔وہ باتیں یہ ہیں ؛ اپنی بیوی کی بہن سے شادی کرنا ، اپنی ماں سے شادی کرنا ، یا الیمی عورت ہے شادی کرنا جو پہلے سے شادی شدہ ہو پیسب اسلام کے مطابق حلال ہے۔'' محترم قارئين! بيرجهوث بولتے بولتے اب اسلامی قانون کوبھی غلط طریقے سے بیان کررہا ہے۔سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فتاوی قاضی خان کی وہ عربی عبارت پیش کرتا ہوں، پھراس کی وضاحت کرتا ہوں، پھر آ پ کوسمجھ میں آئے گا کہاں عبارت کا اصل مفہوم کیا ہے اور ملعون وسیم رضوی نے سمجھا کیا ہے۔ اگرکوئی''املی'' کو''املا'' پڑھ لےتومفہوم بدل ہی جائے گا کہاملی درخت میں ہوتی ہے اور'' املا'' قلم ہے لکھا جاتا ہے۔ دونوں کامفہوم ومطلب ایک کیسے ہوسکتا ہے؟ ہر میدان کے ماہرین الگ الگ ہوتے ہیں اور اسی فن میں اس کومہارت ہوتی ہے۔ جیسے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، اعلی تعلیم اعلی فکر ہوتی ہے، اگران سے سرجری کے لئے کہا جائے تو معذرت کرلیں گے اور کہیں گے بیرمیرے بس کی بات نہیں۔ جوجس میدان کا ہوگا ای میں اس کومہارت ہوگی۔ملعون وسیم رضوی کود مکھ لیجئے۔ کچھ مہینے سعودی میں باور چی گری کی اور ہندوستان آ کرنیتا گری کی۔ نیتا گیری کرتے کرتے مولوی ، ملا ، عالم اور فاصل بننے کی کوشش میں املا کواملی

سمجھ لیااور کہددیا کہ اسلام میں دوسرے کی بیوی سے شادی کرنا جائز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فتاوی قاضی خان کی اصل عبارت پیش کرتا ہوں پھراس کی تشریح کرتا ہوں۔

فناوی قاضی خان، جلداول، کتاب النکاح، باب فی المحر مات صفحه ۱۲۹ مطبوعه حافظ کتب خانهٔ مسجد رو ڈ کوئٹه

لوتزوج بمنكوحة الغير وهولا يعلم انها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة.

ترجمہ: ''اگر کسی نے دوسرے کی بیوی سے نکاح کرلیا اور وہ نہیں جانتا ہے کہ دوسرے کی بیوی ہے اور اس سے ہمبستری کرلی تو اس پرعدت واجب ہے۔''

محترم قارئین! آپ نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تا کہاس کی حقیقت واضح ہوجائے۔

جیے کوئی عورت لکھنو سے ممبئی آئی اور اس نے کہا میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، مجھ سے شادی کرلو، کسی نے اس عورت سے شادی کرلی اور ہمبستری کرلی، کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر تلاش کرتے ہوئے لکھنو سے ممبئی آگیا اور کہا کہ بیری بیوی ہے تو اب اس عورت پرعدت واجب ہے یعنی تین جیش آنے تک پہلا شوہر اس سے ہمبستری نہ کرے۔ وہ اس کئے کہ دوسرے شوہر نے اس کے مہاتھ ہمبستری کی ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچے ہے، اگر تین جیش تک انتظار کیا جائے تو بات صاف ہوجائے گی اور معلوم ہوجائے گا کہ

پیٹ میں بچے ہے یانہیں۔اگر حیض نہیں آیا اور حاملہ ہوگئی تو اس بچے کا باپ دوسرا شوہر قراریائے گا،اس سے اس کانسب ثابت ہوگا۔ایسے دا قعات ہوبھی سکتے ہیں اورنہیں بھی۔اگر ہو گیا تو اس کاحل بتادیا گیا۔اس عربی عبارت کےشروع میں لفظ الو" آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اور حرف ''اگر'' حرف شرط ہے ساخا فات الشرط فات المشروط "جب شرط فتم موجائة تومشر وط فتم موجائے گا۔ جاہل ملعون وسیم رضوی ،حرف شرط کوسمجھا ہی نہیں۔ میں مثال دے کرسمجھا تا ہوں۔ جیسے کسی نے کہاا گرملعون وسیم رضوی نے چوری کی تواس کی سز اجیل ہے،اس عبارت ہے کوئی پنہیں سمجھے گا کہ ملعون وسیم رضوی نے چوری کی ہے۔ یااس کے لئے چوری کرنا جائز ہے۔ملعون وسیم رضوی نے یہی تمجھ لیا ہے کہ چوری کی اور چوری کرنا جائز ہے۔اسی طرح فتاوی قاضی خان میں ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیاہے جس کوملعون وسیم رضوی سمجھ نہیں یا یا اور ہے دھڑک لکھ دیا کہ اسلام میں دوسرے کی بیوی سے شادی کرنا جائز ب-جبكرآن كافرمان ببرده نساء ميں بوالمحصنت من النساء.

یعنی شوہر والی عور تیں تم پرحرام ہیں تو پھر کس طرح دوسرے کی ہیوی سے شادی کرنااسلام میں جائز ہوسکتا ہے؟ کیااس کا جواب ملعون وسیم رضوی کے پاس ہے؟؟ یا تو کم عقل ملعون وسیم رضوی نے اس کوسمجھا ہی نہیں یا اگر سمجھنے کے بعد ایسا کہتا ہے تو یہ اسلام کو بدنا م کرنے کی ایک ناکام سازش ہے۔

مذہب اسلام میں سزامقرر ہے، اگر جرم بڑا ہوا توسز ابھی بڑی ہوتی ہے، اگر جرم چھوٹا ہوتو سز ابھی چھوٹی ہوتی ہے، اور سزا چھوٹے، بڑے، امیر،غریب سب کے لئے یکسال ہے۔لیکن دیگر مذاہب میں ایسانہیں ہے۔ملعون وسیم رضوی کود وسری مذاہب کی مذہبی کتا بول کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے ،اس کو چاہئے کہ منودھرم شاشتریاب ۸، شلوک ۲۷۵، کوغورسے پڑھے اس میں لکھاہے کہ ''اگر کوئی اعلیٰ ذات والے پر تھو کے تو اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دے،اگر پیشاب کرتےواں کاعضو تناسل کاٹ دے، اس کی طرف ہوا خارج کرے تواس کی مقعد کاٹ دے۔" ایک اورسز ا کے بارے میں سنئے منودهرم شاشتر باب۸ بشلوک ۳۶۲ ''اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جنسی فعل کرتی ہے تو اس کی سزایہ ہے کہ اس کا سرمنڈا دیا جائے۔'' منواسمرتی،ادھیائے ۸،شلوک ۵ ۲ سامیں ہے کہ ''جوعورت جھوٹی لڑ کی کی شرم گاہ میں انگلی ڈال کرعیب دار كرےال كاسرمنڈاديناچاہئے۔'' (نوٹ: ذراغورکریں! اتنے بڑے یا پارگناہ کی سز اصرف سرمنڈانا ہے۔) حلال ياحرام ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۸۲ پر فتاوی قاضی خان کے حوالے ے لکھتا ہے کہ

''ا پنی بیوی کی بہن سے شادی کرنا اسلام میں حلال ہے۔'' محترم قارئین! آئے سب سے پہلے اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے فاوی قاضی خان کی اصل عربی عبارت پیش خدمت ہے تا کہ حقیقت واضح ہوجائے۔ فاوی قاضی خان ، جلداول ، کتاب النکاح ، باب فی المحرمات ، صفحہ ۱۲۹، مطبوعہ حافظ کتب خانہ ، مسجد روڈ کوئٹہ

> لو تزوج امراة ثمر نكح اختها جاز نكاح الاولى وبطلنكاح الثانيه

ترجمہ: ''اگر کسی شخص نے عورت سے نکاح کیا پھراس کی بہن سے نکاح کیا تو پہلی سے نکاح جائز ہوگا اور دوسری سے نکاح درست نہ ہوگا۔''

وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی آ دمی نے شادی کی پھراس کے بعد بیوی کی بہن سے شادی کرلی تو پہلی بیوی کا نکاح درست ہے بعد میں جو اپنی سالی سے شادی کیاوہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔

### عبارت گھوٹالہ

محترم قارئین! اب آپ ہی بتائے فناوی قاضی خان نے جو کھولکھا ہے سب درست اور سی ہے کہ کا ملعون وہم رضوی نے جان ہو جھ کرعبارت میں خیانت کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہول کہ پوری عبارت میں کہال گھوٹالہ کیا ہے۔ عبارت کے پہلے جھے کولیا ہے اور دوسر سے جھے کو چھوڑ دیا ہے جب دونوں کوایک ساتھ رکھیں گے تو مطلب اور مفہوم سی نکے گا۔ اگر ایک حصہ لے لیا اور دوسرا چھوڑ دیا تو مطلب میں آسان و زمین کا فرق ہوجائے گا۔ جیسے لو تزوج امر اقاثھ دیا تو مطلب میں آسان و زمین کا فرق ہوجائے گا۔ جیسے لو تزوج امر اقاثھ

نکح اختهاجاز نکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه ای نے یہاں تک کہا لوتزوج امراۃ ثمر نکح اختها جاز اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہا گرکسی نے عورت سے نکاح کیا پھراس کی بہن سے نکاح کیا تو جائز ہے۔ اور نکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه چوڑ دیا۔ جو بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ جب جاز کے بعد نکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه تھیں گے تو بات پوری ہوگی اور اس وقت مطلب بیا نکاح کی کہوں میں سے جس سے پہلے نکاح کیا، جائز ہے اور اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہیں۔ بیہے ملعون وسیم رضوی کا گھوٹالہ۔

محترم قارئین! ایک دوسری مثال دے کرآپ کو سمجھا تا ہوں۔ اگر کوئی سے
کیج کہ قرآن میں نماز پڑھنے ہے منع کیا گیا اور اپنے ثبوت میں سورہ نساء کی آیت
نمبر ۳۳ رہین کرے یا آیٹھا الَّنِ مُنَیٰ اَمَنُو الاَتَقْرَبُوا الصَّلوةَ. ترجمہ: ''اب
ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ'' اور آگے کا جملہ وَ آنشُنْہُ سُکُرٰی چھوڑ دے تو
مطلب ومفہوم میں آسان وزمین کا فرق ہوجائے گا۔ جب کہ آیت کا مطلب سے
مظلب ومفہوم میں آسان وزمین کا فرق ہوجائے گا۔ جب کہ آیت کا مطلب سے
کی خیانت ملعون وسیم رضوی نے کی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا
گھوٹالہ بازہے۔

دوبہنوں کوایک ساتھ نگاح میں رکھنا حرام ہے۔قرآن میں سورہ نساء،آیت ۲۳، وان تجمعوا بین الاختین اور دو بہنوں کواکٹھا کرنا حرام ہے۔اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ اس کی بہن سے شادی کرنا حلال ہے۔جوابیا کے گاوہ اسلام میں بہتان باندھنے والاجھوٹا ہے۔

## ملعون وسيم رضوي كى بيشرى

ملعون وسیم رضوی بڑی ہے شرمی سے اپنی کتاب کے صفحہ ۸۸ برلکھتا ہے کہ
ماں کے ساتھ زنا جائز ہے اور آگے لکھتا ہے ان باتوں کے لئے اسلامی
قانون میں کسی بھی سزا کے لئے دفعہ بیں ہے اور فقاولی قاضی خان کا حوالہ دیتا ہے۔
آئے سب سے پہلے فقاولی قاضی خان کی عبارت ملاحظہ فرما ہے ، اس کے بعد
ملعون وسیم رضوی کی جہالت کا اندازہ لگائے۔

فناویٰ قاضی خان ، جلداول ، کتاب النکاح ، باب فی المحر مات ،صفحه • ۱۷ ، مطبوعه جا فظ کتب خانهٔ مسجد روژ ، کوئیهٔ۔

الورجل وطئی امراۃ ابیہ حرمت علی ابیہ فان قال
الابن علمت انہا علی حرامہ کان علیہ الحد وان لھ
یعلمہ الابن بناللہ ووطئہا عن شبہۃ لاحد علیہ
ترجمہ: ''اگرکی شخص نے اپنے باپ کی بیوی ہے ہمبتری کی
تو وہ عورت اس کے باپ پر حرام ہوگئی اوراگر بیٹے نے کہا
کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہوگئ اوراگر بیٹے نے کہا
ہے۔اگر بیٹا جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے باپ کی
بیوی ہے نظی سے نکاح اور صحبت کرلی تو اس پر حد نہیں۔'
محترم قارئین! آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرما یا، اب میں اس کی وضاحت آپ
کے سامنے کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے جان ہو جھ کرا پنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا
اور صحبت کی تو اس پر حد یعنی دفعہ ہے اور وہ دفعہ ہیہے کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ

نہیں ہے تواسے سوکوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ تھا تواسے پھر مار کر ہلاک کردیا جائے گا۔ اور اگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے ، انجانے میں نکاح کیا اور صحبت کی تو اس پر حذبہیں یعنی اس پر دفعہ نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھنے کہ کسی شخص کا باپ کسی دوسر سے شہر میں گیا اور کسی عورت سے نکاح کیا پھرا ہے شہر میں واپس آگیا۔ پچھ عرصہ بعد اسی شہر میں اس شخص کا بیٹا گیا اور اس عورت نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور اپنی شادی کو چھپایا تو اس کے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا ، اسے پیتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہے توالی صورت میں اس پر صرفییں یعنی دفعہ نیں۔

# عورت ایک ،شوہریا نچ

اب ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کو ملاحظہ سیجئے، وہ گہتا ہے اسلام میں کوئی دفعہ بیں، جبکہ سوکوڑ ہے یا سنگسار کی دفعہ ہے، بیا یک اسلامی قانون ہے۔ ہر مذہب کا اپنا اپنا قانون اور دستور ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں ایسا بھی ہے کہ کئی شخص مل کر ایک عورت سے شادی کرتے ہیں۔ بیان کے مذہب کا دستور ہے جیسا کہ ڈاکٹر محمد احمد بیمی اپنی کتاب'' اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلد دوم صفحہ ۵۹۳' پر کلھتے ہیں کہ رگوید میں ایک منتر کا ترجمہ دیا نند سرسوتی اس طرح کرتا ہے۔

کلھتے ہیں کہ رگوید میں ایک منتر کا ترجمہ دیا نند سرسوتی اس طرح کرتا ہے۔

'' اے نیک بخت عورت! خوش نصیبی کی خواہش

کرنے والی عورت! تو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی
خواہش کرنے والی عورت!! تو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی

ڈاکٹر محمد احرنعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ جلد دوم کےصفحہ ۵۹۵ پر لکھتے ہیں کہ

چنانچیمها بھارت آ دی پرومیں لکھاہے:

''زبردست جلال والے پانڈوؤں نے جیسے ہی دروپدی کو دیکھا ویسے ہی پیار کے دیوتا نے ان کے حواس بافتہ کرکے ان پرا بنااٹر جماد یا۔ایشور نے دروپدی کے خوبصورت حسن کودوسری عورتوں کے بمقابل بہت حسین اور بھی جانداروں کے دل کو مائل کرنے والا بنایا تھا۔انسانوں میں اعلی اور گنتی کے دل کو مائل کرنے والا بنایا تھا۔انسانوں میں اعلی اور گنتی ان کے دل کو بات سمجھ لی اور ساتھ ہی ساتھ ویاس رشی کی ساری باتیں یاد آگئیں۔ راجا یدھشٹر یہ سوچ کر کہ کہیں ساری باتیں یاد آگئیں۔ راجا یدھشٹر یہ سوچ کر کہ کہیں ہمائیوں میں آپس میں دشمنی نہ ہوتمام بھائیوں سے بولے کہ بہترین خوبیوں والی دروپدی ہم سب کی بیوی ہے۔''

کیا ملعون وسیم رضوی جواب دے گا کہ ایک عورت کے شوہر ہوتے ہوئے دوسراشو ہر کرنے پرکون می دفعہ ہے؟ یا پانچ شخص ایک عورت کے ساتھ صحبت کریں تو کون می دفعہ ان پر عائد ہوتی ہے؟ ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب اسی کتاب کے صفحہ ساتھ کتاب کے صفحہ ساتھ کہ کتاب کے صفحہ ساتھ کہ آٹھ طرح کی ہوتی ہیں ۔ ان میں سے ایک راکشش شادی ہے، وہ بیہ کہ آٹھ طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک راکشش شادی ہے، وہ بیہ کہ 'مزاحمت کرنے والوں کو مارکر زخمی کرکے گھر کے دروازے توڑ کر روتی ہوئی

لڑکی زبردی اُٹھا کرلے جانے کا نام راکشش وواہ ہے۔'' کیاملعون وسیم رضوی بتائے گا کہ ہندودھرم کے اس رواج پر کونسی دفعہ عائد ہوتی ہے؟ مرتے دم تک ملعون وسیم رضوی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔

## ما تعیں حرام ہیں

اسلام میں مائیں بیٹوں پرحرام ہیں قرآن مقدی سورہ نساء آیت نمبر ۲۳ حرمت علیکھ امھت کھ ترجمہ: "اور حرام ہوئیں تم پرتمہاری مائیں "اور آگے ہے وامھت کھ التی ارضعت کھ ترجمہ: "اور حرام ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا۔ "آگے ہے۔ وامھت نسائ کھ ترجمہ: "اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ "یعنی ساس تم پرحرام ہے۔

اب واضح طور پرملعون وسیم رضوی کا حجموث ثابت ہوگیا۔اس کا بیہ کہنا کہ ''اسلام میں مال سے شادی جائز ہے''سراسر حجموث پر مبنی ہے۔

# ام المومنين حضرت عا ئشه كى شادى

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہی کریم سالٹھ آلیہ کی شادی کو لے کرملعون وسیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸۴ پر حضرت عائشہ کی شادی کا ذکر کیا اور کئی صفحات سیاہ کر دیے۔ نگاح کے وقت حضرت عائشہ کی شادی کا ذکر کیا اور کئی صفحات سیاہ کر دیے۔ نگاح کے وقت اس میں جھونک کی عمر کیا تھی، رخصتی کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اپنی پوری طاقت اسی میں جھونک دی۔ مستشرقین کا حوالہ، سجح بخاری کا حوالہ، طبقات ابن سعد کا حوالہ، برٹش مؤرخ ویلیم مونٹ گومیری کے خیالات، ڈینس اسپیل برگ کا نظریہ، احمد یہ اندولن کے عالم محمد علی کا اندازہ بڑے طمطراق سے بیان کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عالم محمد علی کا اندازہ بڑے طمطراق سے بیان کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ

شادی کے وقت ان کی عمر ۵ رسال اور زخصتی کے وقت عمر ۹ رسال تھی اور اسی عمر کو کے رفت عمر ۹ رسال تھی اور اسی عمر کو کے رسال اور دھند ورا پیٹینا شروع کر دیا اور اپنی کتاب کے صفحہ ۵۰ پر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر پیڈوفیلیا ہونے کا الزام لگایا۔ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ پر لکھتاہے کہ

''انسانی علم الحیات بچھلے دولا کھسالوں سے بدل نہیں گئی ہے۔ چاہے کوئی بھی نسل یا آب وہوا ہو، بھی لڑ کیاں ۱۳ رسال کی عمر میں بلوغت کو بہو نچ جاتی ہیں۔ایک ۹رسال کی بچی افریقہ،الاسکا یا عرب میں بچی ہی ہے۔''

اس طرح کی لا یعنی با تول ہے کئی صفحات خراب کر دیے۔

اب آیئے!اس پرسیرحاصل بحث کرتے ہیں۔اب میں احادیث، تواریخ، میڈیکل، فقہ اور حالات حاضرہ کے مشاہدات کی روشنی میں ملعون وسیم رضوی کو دندان شکن جواب دیتا ہوں تا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی پرانگلی اُٹھانے کی گنجائش باتی نہ رہے۔

حضرت ام المونین کے نکاح اور زخصتی کی عمر حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

ترجمہ:''عروہ کا بیان ہے حضور اقد س ساٹھ آلیے ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو وہ ۹ رسال کی تھیں جب ان کے ساتھ خلوت فرمائی تو وہ ۹ رسال کی تھیں اور وہ ۹ رسال آپ کی خدمت میں رہیں۔'' نبی کریم صلافی آیے ہم کے بیہاں جب رخصت ہو کر آئیں وہ حدیث بھی ملاحظہ کریں۔

مَحْ بَخَارِي، مِلْدُسُوم، صَفْحَه ٨٣، كَمَّا بِ النَّكَاحُ، مَدِيثُ نَمِر ١٣٩ مَ مَنْ مُنْ مُسُهِدٍ مَكَّا فَيْ فَوْ وَقُو بُنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ تَنِي مُنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُنِي أُمِّي تَنَوِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُنِي أُمِّي لَكُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُنِي أُمِّي اللَّهُ فَأَدُ خَلَتْنِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُنِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللْهُ عَلَيْكُوا اللْهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْكُوا اللْهُ عَلَيْكُوا اللْهُ عَلَاللَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا

ترجمہ: ''ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم سال فالیہ نے مجھے اپنی زوجیت کا شرف بخشا میری والدہ محترمہ مجھے لے کرآپ کے کاشانہ اقدی میں داخل ہوئیں میرے لیے گھبرانے کی بات یہی تھی کہ رسول اللہ سال فالیہ ہم چاشت کے وفت تشریف لائے۔'' طبقات ابن سعد، جلد ۸ ہصفحہ ۸۲

"ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلافی آلیہ ہے مجھ سے اعلان نبوت کے ۱۰ ارسال بعداور ججرت سے سرسال قبل نکاح کیا۔ میں اس وفت چھ برس کی تھی پھرآپ ججرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ججرت کے آٹھویں مہینے میں میری رقصتی ہوئی میں اس وفت ۹ رسال کی تھی۔''

ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر رخصتی کے وقت 9 رسال سلیم کرتے ہوئے اپنی تحقیقات پیش کرتا ہوں۔ جب لڑکیاں 9 رسال کی ہوجاتی ہیں تو وہ شرعاً مشتہات اور بالغہ ہوجاتی ہیں جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب فتاوی قاضی خان جلداول کتاب الذکاح باب فی المحر مات ،صفحہ ۱۶۷ میں ہے۔

"ابنة خمس سنين لحد تبلغ واما ابنة ست او سبع او ثمانى ان كأنت عبلته ضخمة فقد بلغت حد الشهوة " ثمانى ان كأنت عبلته ضخمة فقد بلغت حد الشهوة " ترجمه: '' پانچ سال كى لڑكى حد شهوت كونېيس پېنچتى، چھ سال يا سات سال يا آٹھ سال يا اس سے او پر وہ حد شهوت كوپہنچ جاتى ہے۔''

# میڈیکل سائنس کیا کہتاہے

اب آیۓ!میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کا پیۃ لگاتے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے۔

گائنگولوجسٹ ڈاکٹر سیدمحد عباس رضوی اپنی کتاب''نسائیات'' کے صفحہ ۱۳۷ر پر لکھتے ہیں کہ شباب (Puberty) میرعورت کی زندگی کا وہ زمانہ ہے جب کہ وہ بچپن سے بلوغت میں داخل ہوتی ہے، بیزندگی کا انتہائی اہم زمانہ ہے جب که بهت ی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں وجود میں آتی ہیں۔

پہلاظمن جے (Menarche) یعنی حیض کہا جاتا ہے ای دور میں ہوتا ہے۔ جب ۸ رسال ہے کم عمر کی بچی میں ثانوی علامتیں ظاہر ہونے گئی ہیں اور طمن یعنی حیض (Menstruation) شروع ہو جاتا ہے۔ اسے طمن یعنی حیض (Precocious Puberty) کہا جاتا ہے۔ بعض بچیوں میں اس ہے کم عمر میں طمن یعنی حیض (Menstruation) دیکھا گیا ہے۔ طمن یعنی حیض مشروع ہونے ہے جنسی بلوغت کا پہتہ چاتا ہے۔ ان بچیوں میں ثانوی جنسی تبدیلیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔

میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بیصاف ظاہر ہوگیا کہ بچیاں ۸رسال کی عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں۔

فناوی قاضی خان کی عبارت اور میڈیکل کی تحقیقات میں نمایاں مطابقت نظر
آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بالا تفاق ۸ رسال کی بچیاں بالغہ ہوجاتی ہیں۔ اگر
بچی کی شادی ۹ رسال کی عمر میں ہوتی ہے تو بالا تفاق بیکہا جائے گا کہ وہ مشتہات اور
بالغہ ہے۔ بیروز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ۹ رسال کی بالغہ اور مشتہات سے شادی
کرنے والے پر پیڈوفیلیا کا الزام لگانا شرعاً اور میڈیکل کے اعتبار سے غلط ہے۔

## پیڈوفیلیا کیاہے

پیڈ وفیلیا میہ ہے کہ غیر مشتہات بچوں سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ بیسب جا نکاری ملعون وسیم رضوی کونہیں ہے۔لڑ کیوں کی بلوغت کے متعلق بی بی سی کی ایک ریورٹ جو ۱۱ رمنی ۲۰۰۵ کوشائع ہوئی ملاحظے فرمائیں۔

ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی من بلوغت کی عمر کم سے کم ہوئی ہے اور بعض الزکیاں سات سال کی عمر میں بچوں کی من بلوغت کی عمر کم سے کم ہوئی ہے اور بعض کی ابتدائی علامات آٹھ سال کی عمر میں پیدا ہونا شروع ہوتی تھی۔اب ماہرین کے مطابق کچھ لڑکیاں سات سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔سویڈن کے ماہرین صورت حال کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔اب یورپ میں بارہ ٹیمییں اس ممل کو تبحضے کے لئے ایک تین سالہ منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔
میں بارہ ٹیمییں اس ممل کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رخصتی کے وقت بالغہ تھیں ،اس شادی پر اعتراض کرنا ہی جمافت کوظا ہر کرنا ہے۔

اُس دور میں زوجین کے درمیان عمر کے تفاوت کوکوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا ور نہ، کفار قریش اس شادی پرمضحکہ خیز باتیں کرتے۔تمام تواریخ کی کتابوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ماتا۔

حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی لڑگ سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی۔

اگرزوجین راضی ہوں تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ گنیز ورلڈریکارڈ کے مطابق امریکہ کی باشندہ گرب جانیوے Grubb Janeway جن کی عمر ۱۸ ارسال تھی اس نے جان جانیوے John Janeway سے شادی کی جن کی عمر اگلیات 81 سال تھی۔ دونوں کی عمر میں ۱۳ رسال کا فرق تھا۔ کسی نے اس شادی پر اگلیات نمائی نہیں گی۔

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفح نمبر ۲۵ پرلکھتا ہے کہ

"انسانی علم الحیات پچھلے دولا کھ سالوں سے بدل

نہیں گئی ہے چاہے کوئی بھی نسل یا آب وہوا ہو سبھی لڑکیاں

"ارسال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ پچھلے دولا کھ

سالوں میں اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ایک نوسال کی بچی

افریقہ،الاسکا، یا عرب میں بچی ہی ہے۔"

مذکورہ بالا حوالوں ہے ملعون وسیم رضوی کی باتوں کی دھجیاں اُڑتی ہوئی نظرآتی ہیں۔

بیغلطہ کہ لڑکیاں صرف ۱۳ رسال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں بلکہ اس سے قبل بھی بالغ ہوجاتی ہیں۔ اس کا دعویٰ غلطہ، وہ جاہل ہے، زمانے کے حالات پراس کی نظر نہیں ہے۔ من لایعرف اھل زمانہ فھو جاھل جوز مانے پرنظر نہیں رکھتاوہ جاہل ہے۔

پوری کا ئنات نظام قدرت پرمنحصر ہے۔ نظام قدرت کے سامنے طبی اور سائنسی نظریات بے بس نظراً تے ہیں۔ چندمثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے ملعون وسیم رضوی کی عقل ٹھکانے آجائے گی اور سمجھ میں آجائے گا کہ علم السیات انسانی میں تبدیلی ہوسکتی ہے یانہیں؟ ۱۳ رسال سے کم عمر کی بچیاں بالغ ہوسکتی ہیں الگ مالک میں مختلف اثرات مرتب ہوسکتے ہیں یانہیں؟ موسکتی ہیں یانہیں؟ موسکتی ہیں یانہیں؟

تم عمر کی ما تیں:

(۱) گنیز ورلڈر یکارڈ

(Small age Mother in Guinness Record) کے مطابق پیروکی رہنے والی لینا مرسیلا مڈینا

(Lina Marcela Medina) نے ۱۹۳۳ میں ۱۹۳۹ میں ایک بچہ کوجنم دیااس وقت اس کی عمر ۵ رسال ۷ رمیننے اور ۳۱ دن تھی۔

(۲) گنیز ورلڈ کے مطابق روس کے باشندے فیوڈر ویسیلو Feodor Vassilyev کی بیوی نے ۲۵کیاء سے ۲۵کیاء کے درمیان ۲۷؍ بارکی زیگی میں انہوں نے انہتر ۲۹ بیوں کوجنم دیا۔

(۳) گنیز ورلڈریکارڈ کے مطابق امریکہ کیلیفورنیا کی رہنے والی ناڈیہ سلیمن (Nadya Suleman) جو ایڈورڈ داوڈ کی اکلوتی اولادتھی ،اس نے ۲۶ جنوری و معن کی میں کیسر پر مندنٹ میڈیکل کیلیفورنیا میں ایک ساتھ ۸۸ پچول کوجنم دیا۔

(۳) ایک ریکارڈ کے مطابق ۱۳ ستبر ۲<u>۳۹ ا</u>ء گری سلڈینا اکونا (Griseldina Acuna) کولمبیا کی رہنے والی لڑکی ۸رسال ۲ر مہینے میں ماں بن گئی۔

(۵) میکسیکو کی رہنے والی زلما گوڈالوپ مورکیس Zulma) (Guadalupe Morles ۱۱رجنوری ۱۹۹۳ء میں آٹھ سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ (۲) تا ئىجريا كى رہنے والى مم زى (Mum-zi) دىمبر ۱۸۸۴ء میں آٹھ سال ۴ رمہینے كى عمر میں ماں بن گئی۔

(۷) ۱۸ را کتوبر ۱۹۲۷ء میں ارجنٹینا کی رہنے والی مار بیالیلیا الینڈ

(Maria Eulalia Allende) ورسال کی عمر میں ماں بن گئی۔

(۸) یونا یکٹڈ اسٹیٹ کی رہنے والی اسٹالے پی (Estelle. P) ۱۶ر مارچ ۱۹۰۸ءکو ۹ سال کی عمر میں ماں بن گئی۔

(۹) ساؤتھ ویسٹ افریقہ کی رہنے والی وینیسیازوگس Venesia)

(Xoagus • ارجولا ئی • <u>٩٨ • ا</u>ء میں ورسال کی عمر میں ماں بن گئی۔

(۱۰) برازیل کی رہنے والی ماریہ ایکنس جوسس میگیرنس Maria)

(Eliane Jesus Mascarenhas مارچ ۱۹۸۲ و او کو ۱۹۸۲ و او کو

9 رسال۵ مہینے میں ماں بن گئی۔

محترم قارئین!اس طرح کی سیگروں مثالیں موجود ہیں۔اس کے باوجوداگر ملعون وسیم رضوی کے کہ ۱۳ رسال سے قبل لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی ہیں تو بیاس کی جہالت ہے۔تاریخ اور حالات حاضرہ سے ناوا تفیت ہے۔

ملعون وسيم رضوى كتاب كے صفحہ ۷۷۲ پرلکھتا ہے

تمام مغربی ممالک میں شادی کے لئے قانونی عمر ۱۸ رسال ہے۔ صرف البانیہ اور مالٹاالیسے ممالک ہیں جہاں شادی کے لئے کم از کم عمر ۱۹ رسال ہے۔ یہ ملعون وسیم رضوی کی جہالت اور لاعلمی ہے۔ بہت ہی الیمی ریاستیں ہیں جہاں شادی کے لئے کم عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے جیسے کیلیفور نیا (California) نیومیکسیکو (New Mexico) واشنگٹن (Washington) اوکلاہما (Oklahoma) اس کےعلاوہ اور بھی ریاستیں ہیں جہاں شادی کے لئے کم عمر کی کوئی قیدنہیں ہے۔

اگرملعون وسیم رضوی کواتنا معلوم نہیں تو دوسروں کی اس میں کیاغلطی؟ اگر جیگا ڈردن نہ دیکھے تواس میں سورج کی کیاغلطی؟

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری کی شادی پر انگلی اُٹھانے سے قبل ملعون وہم رضوی کو دوسرے مذاہب کی کتابوں کوبھی پڑھ لینا چاہئے تھا توحقیقت اس پرواضح ہوجاتی۔

شادی کےوفت سیتا کی عمر ۲ رسال

شریمدوالمیکی رامائن، سرگ نمبر ۷۲، صفحه نمبر ۴۷، مطبوعه گیتا پریس گورکھپور۔

سیتا اپنا تعارف راون ہے کراتے ہوئے کہتی ہیں کہ
''اے برجمن! آپ کا بھلا ہو، میں متھلا کے راجا مہاتما
جنگ کی بیٹی اور اودھ کے راجا شری رام چندر کی بیاری ملکہ
ہوں، میرا نام سیتا ہے، شادی کے بعد بارہ برس تک ایشوا
کونٹی کے مہاراج دشرت کے کل میں رہ کر میں نے اپنے
شوہر کے ساتھ بھی انسانی خواہشات پورے کئے ہیں۔
مجھے ہمیشہ وہ عیش و آ رام میسر رہے جن کی کسی انسان کو
خواہش ہوسکتی ہے۔ تیرہویں سال کے شروعات میں طاقتور

مہاراج دشرت نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور شری رام چندر جی کو ولی عہد کے درجہ پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وفت میر سے نامدار شوہر کی عمر پچیس سال سے اوپر تھی اور میری پیدائش سے لے کرجنگل کی جانب کوچ کرنے کے وفت تک میری عمر سالوں کی گنتی کے لحاظ سے اٹھارہ برس ہوگئ تھی۔''

قارئین!اس ہے معلوم ہو گیا کہ جس وقت سیتا اور رام کی شادی ہوئی تھی اس وقت سیتا کی عمر چھ سال تھی اور چھ سال کی عمر میں ہی اپنے سسرال آگئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ رور ہی تھیں۔

اب ملعون وسیم رضوی جواب دے کہ چھسال کی عمر کی سیتا کے ساتھ شادی

کرنے کی وجہ سے کیارام پیڈ وفیلک ہیں؟ اگر ملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیا
ہے تو رام کو پیڈ وفیلک لکھ کر یا کہہ کر بتائے۔ وہ ایسا بھی نہیں بول سکتا اور نہ ہی لکھ
سکتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں ایسالکھنا بھی نہیں چاہئے۔ ہرایک کا اپنا اپنا مذہب
اور اپنا اپنا مذہبی دستور ہوتا ہے۔ پھر بھی اس نے حضور صلی فیلیا گا الزام
لگا یا۔ جن کو پوری دنیا نے عظیم تسلیم کیا ہے۔ کیا ملعون وسیم رضوی حضور صلی فیلیا گا الزام
پیڈ وفیلیا کا الزام لگانے کی وجہ سے مجر منہیں ہے؟ کیا ملعون وسیم رضوی اور اس جیسے
لوگ جو کسی بھی مذہبی رہنما کی تو ہین کرتے ہیں ان کوسر انہیں ملنی چاہئے؟ کوئی بھی
افساف بہندانسان ایسے لوگوں کو سر ادلانے کی ہی بات کرے گا۔

ڈاکٹرمحمداحرنعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم صفحہ ۴ ۵۴ پروسشٹھ اسمرتی کےحوالے سے لکھتے ہیں۔ وسششھ اسمرتی ادھیان کا رسلوک،۲،۶۱

''مال باپ کی لا پرواہی سے شادی سے پہلے ہی لڑکی کواگر ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس لڑکی سے شادی کرنے والے کود کیھنے سے ہی پاپ لگتا ہے، وہ صرف نظر سے ہی ہلاک کر دیتا ہے۔اس لئے اس کی ماہواری آنے سے بل ہی لڑک کی شادی کردیں ایسانہ کرنے پر مال باپ کو گناہ ہوتا ہے۔''

آ گےڈاکٹرصاحب اسمرتی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ''آٹھ سال کی لڑک کی شادی سب سے بہتر ہے دس سال سے پہلے لڑک کی شادی نہ کرنے والے ماں باپ اور بھائی نرک میں جاتے ہیں۔''

گوتم دھرم سوتر میں کہا گیاہے۔

''ماہواری شروع ہونے سے قبل ہی لڑکی کی شادی کردینی چاہئے جوابیانہیں کرتا ہووہ پاپی ہے۔'' سوامی دیا نندسرسوتی اپنی کتاب''ستیارتھ پر کاش''سملاس چوتھا،شلوک نمبر ۱۴ما،صفحہ ۱۰۵ پرلکھتا ہے کہ

> ''ارتھ یہ ہے کہ لڑکی کا آٹھویں برس گوری ، نویں برس روہنی ، دسویں برس کنیا اور اس کے بعد رجلا (حیض والی) نام ہوتا ہے دسویں برس تک بیاہ نہ کر کے رجلالڑکی

کو مال باپ اور اس کا بڑا بھائی تینوں دیکھ کرنرک میں گرتے ہیں۔''

منو دهرم شاشتر باب ۹،صفحه ۲۱۵،شلوک ۸۸،مطبوعه نگارشات پبلشرز مزنگ روڈ لا ہور

> ''خواہ بیٹی ابھی عمر کو نہ پہنچی ہو، باپ کو چاہئے کہ ممتاز ،خوبصورت اور برابر ذات کا رشتہ آنے کی صورت میں قبول کرے۔''

منو دهرم شاشتر باب ۹، صفحه ۲۱۷ ، شلوک ۹۴، مطبوعه نگارشات پبلشرز مزنگ روڈ لا ہور

> "تیں سال کا مرد بارہ سالہ کنیا سے شادی کرے گا جو اسے خوش رکھ سکے یا چوہیں برس کا مرد آٹھ سالہ لڑکی سے،اگر دوسرے فرائض کی ادائیگی میں حائل نہ ہوتو اسے شادی کرنی چاہئے۔"

مذکورہ بالاحوالوں اشلوکوں ہے بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ مذہبی اعتبار ہے لڑگی کی شادی کم سنی میں کردینی جاہئے۔

محترم قارئین! بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ کم سنی کی شادی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔

ام المومنین حضرت عا ئشہ صدیقه رضی اللہ عنہا کی شادی پر جوانگلی اُٹھا تا ہے وہ مستشرقین ہوں یاملعون وسیم رضوی ،ان کی جہالت اور کم علمی پر مبنی ہے۔ جواس شادی پر تنقید کرے وہ نراجاہل ہے۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ پرلکھتا ہے کہ ''محمد نے ۱۲ رشادیاں کیں۔''

یمی شاد بول کی بنیاد پرملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے کہ
''محمر صاحب کو توسو پر مین آف سیکس تک کہہ دیتے ہیں اور
بورپ کے اسکالر محمر صاحب کو بے جااور لامحدود ہوں کی وجہ
سے ان کوسیس ڈومین یعنی شیطانی ہوں کہتے ہیں۔''

یہ ہے ملعون وسیم رضوی کی بکواس کے حضور اقدس سال الیہ کی کوان کی ۱۲ ر شادیوں کی وجہ ہے اس طرح کے نا قابل برداشت و نازیبا کلمات کے ہیں۔ یہ ملعون وسیم رضوی مستشرقین اور یہودیوں کا واویلا ہے جوصرف اور صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ناموس کو داغدار کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ آ ہے کثرت از دواج کے تعلق سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تا کہ دشمنوں کی زبان پر تالالگ جائے اور ملعون وسیم رضوی کا مکروہ چہرہ سامنے آجائے۔

حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یہودیوں کے نبی ہیں اور تمام مسلمانوں کا آپ پرایمان ہے کہ آپ اللہ کے سیچے نبی ہیں ان کی کثرت از دواج کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔

طبقات ابن سعد، جلد ۸، صفحه ۲۸۳

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار ہیو یال تھیں،سات سوآ زاداور تین سو لونڈیاں۔حضرت داوُدعلیہ السلام یہ بھی یہودیوں کے نبی ہیں اور تمام مسلمانوں کا آپ پرایمان ہے کہ آپ اللہ کے سیچے نبی ہیں ان کی بھی کثر ت از دواج ملاحظہ فرما نمیں۔ طبقات ابن سعد جلد ۸ ،صفحه ۲۸۳

حضرت واوُ دعلیہ السلام کی سو بیو یاں تھیں، ان میں ام سلیمان اور یا کی عورت بھی تھیں آپ نے ان سے آ زمائش میں پڑنے کے بعد زکاح کیا۔

قاضی سلیمان سلمان منصور پوری این کتاب رحمة للعالمین جلد دوم ،صفحه ۱۲۹ پر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہالسلام کی چار ہیو یاں تھیں ۔

ایک سے زیادہ شادی کرنے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہندودھرم میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ ڈاکٹر محداح نعیمی صاحب اپنی کتاب 'اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ' جلد دوم، صفح نمبر ۵۸۷ پر لکھتے ہیں کہ منومہاراج اصول وضوابط دیتے ہیں کہ

"اگرعورت بانجھ ہو، آٹھویں سال میں اولا دزندہ نہ رہتی ہو، دسویں سال میں صرف لڑکی ہواور گیار ہویں سال میں ہے اولا دہوتو جلد ہی دوسری شادی کرلینی چاہئے۔" ڈاکٹر صاحب آگے لکھتے ہیں۔

'' کئی بیو یاں رکھنا پاپنہیں لیکن عور توں کے لئے پہلے شوہر کے واسطے اپنا فرض نہ نبھا نا یاپ ہے۔''

اس طرح ہندومحقق و عالم چندیشور نے اپنے گرہستھ رتنا کر میں دیول رشی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شودرایک ہے، ویش دو ہے، چھتری تین سے، برجمن چار سے اور را جاجتن چاہے اتن عورتوں سے شادی کرسکتا ہے۔

## بيو يول کی بھر مار

ڈاکٹرصاحب ای کتاب کے صفحہ ۵۹۰ پر لکھتے ہیں کہ

شری رام کے باپ راجہ دشرتھ کی تین بیویاں، کوشلیا، سمتر اور کیکئی تومشہور ہی ہیں۔ان کےعلاوہ بالمیکی رمائن میں راجہ دشرتھ کی ۳۵۳ررانیوں کا تذکرہ ہے جن سے بن واس کے وقت شری رام نے اجازت لی تھی جس کا بیان بالمیکی رمائن میں اس طرح ہے۔

رام نے اپنی تین سو پیچاس ماؤں کی طرف دیکھا تو وہ پہلی تین ماؤں کی طرح غمز دہ دکھائی دیں۔ بالم یکی رامائن کے مطابق ہنومان جی کی بھی ۱۲ر ہیویاں تھیں جوشری بھرت نے ان کو تحفے میں دی تھیں۔ بالم یکی رمائن میں ہے کہ شری بھرت نے ہنومان کو ایک لاکھ گائیں، ۱۰۰ راچھے گاؤں اور ۱۱ر

منزی جفرت ہے ہومان توایک لاھا گا ، ۱۹۹۰ ارابھے 6 وں او لڑ کیاں بیوی کی صورت میں تحفۃً دیں۔

اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ ہنو مان جی کی بھی ۱۶ اربیو یاں تھیں جب کہ ان کو برجمچاری یعنی نفس کش اور تنہازندگی گز ارنے والا کہا جا تا ہے۔

شری کرش کی خاص بیو یوں کی تعداد ۸رتھی اور سیکڑوں گو پیاں (معثو قائمیں) تھیں ،مہا بھارت اورشری مدبھا گوت میں اس طرح تذکرہ کیا گیاہے۔

ایک ہی نیک گھڑی میں الگ الگ جگہوں میں الگ الگ صورتیں اختیار کر کے شری کرشن نے ۱۱ مر ہزارلڑ کیوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی گی۔ کشیب رشی میہ ماریج کے فرزند تھے ان کی شادی دکش پر جاپتی کی ۱۳سر

سیب ری میہ ماری سے سرر کار سے ان میں ادائی۔ لڑ کیوں کے ساتھ ہو گی تھی جن میں ادتی ، دتی اور ونو خاص تھیں۔ رگوید کے مطابق سوبھری رشی نے راجاماندھاتا کی ۵۰ مراز کیوں سے شاوی کی تھی، یہ ایک بزرگ رشی تھے، انہوں نے ہرایک بیوی سے سوسو بچے پیدا کئے۔
راجا ہرش چند بیدراجا ترشنکو کے بیٹے تھے ان کی سوبیو یاں تھیں۔ وسود پوشری کرشن کے والد تھے، بھا گوت پر ان کے مطابق ان کی سات بیویاں تھیں جن میں دیوکی بھدر رااور روہنی ان کی خاص را نیال تھیں۔

دھرم گرخقوں ودھرم شاشتر وں اور مذہبی کتابوں کی عبارات اور تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر نااور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادی کر نااور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادی کر نااور ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بیو یاں رکھنا ہندودھرم میں بھی جائز ہے۔ زمانہ قلدیم سے لیکراب تک ایسے شواہد موجود ہیں۔ یہودی اور اسرائیلی تواری سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بی ایسے شواہد موجود ہیں۔ یہودی اور اسرائیلی تواری سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بی اسرائیل کے انبیاء بھی ایک وقت میں کثیر تعداد میں بیویاں رکھتے تھے۔''

ملعون وسیم رضوی اس کے حوارین اور اس کے بورپ کے اسکالر چمچوں سے سوال ہے کہ

معاذ اللہ سو ہارمعاذ اللہ ۱۲ برشادیاں کرنے کی وجہ سے حضورا قدس سالٹھائیا ہے اگر سوپر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین ہیں تو۔۔۔۔

رام کے باپ راجا دشرتھ جس نے تین بیو یاں اور ۳۵۳ ررانیاں رکھی تھی ان کوکیا کہیں گے؟

ہنومان جی گی۱۶ اربیو یال تھیں ان کوکیا کہیں گے؟ شری کرشن کی ۸ ربیو یاں اور سیکڑوں معشوقا نمیں تھی ان کوکیا کہیں گے؟ تشدیب رشی کی ۱۳ ربیو یال تھیں ان کوکیا کہیں گے؟ سوبھری رثی گی • ۵ ربیو یا ل تھیں ہرایک سے سوسو بچے پیدا کئے ان کو کیا کہیں گے؟

راجہ ہرش چند کی سوبیو یال تھیں ان کیا کہیں گے؟ وسود یو کی سات بیویاں تھیں ان کو کیا کہیں گے؟

ا گرملعون وسیم رضوی نے ماں کا دودھ پیاہے

ا گرملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیاہے تو،

رام کے باپ راجہ دشرتھ کوسو پر مین آف شیکس (Superman of یا کیک راجہ دشرتھ کوسو پر مین آف شیکس (Sex Demon) کہہ کر بتائے!

ا گرملعون وسیم رضوی نے ماں کا دودھ پیاہے تو ،

شری کرشن کوسو پر مین آف سیکس پاسیکس ڈومین کہہ کر بتائے۔

ا گرملعون وسیم رضوی نے ماں کا دودھ پیاہے تو ،

ہنو مان کوسو پر مین آف سیکس پاشیکس ڈومین کہدکر بتائے۔

ا گرملعون وسیم رضوی نے ماں کا دودھ پیاہے تو،

شوبھری رشی کوسو پر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین کہہ کر بتائے۔

جن کے پاس بچاس بیویاں تھیں اور ہرا یک بیوی سے سوسو بچے پیدا کئے تھے۔ سی ملعد سے مضرب سے رہ ک کہ جن مصرف

کیاملعون وسیم رضوی کے پاس کوئی جواب ہے؟

ملعون وسيم رضوى ذهنى بيار

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵ پرلکھتا ہے کہ

"محمد ذہنی طور پر الی بیماری میں مبتلا ہے جو انسان کے دماغ میں ہارمون کافی مقدار میں بنا دیتی ہے۔ یہ بیماری انسان کی ہڈیوں کو بڑی کردیتی ہے۔ ہاتھ پیرکافی خشک ہو جاتے ہیں۔اس بیماری میں مبتلا لوگوں میں جنسی تعلقات کی خواہش مزید بڑھ جاتی ہے۔''

یہ ہے ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی بگواس۔الیی بیاری کا ذکر کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ماتا۔

سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد،
تاریخ بغداد کسی بھی کتاب میں یا حدیث میں الیں کسی بیاری کا ذکر تونہیں لیکن یہ
بیاری ملعون و بیم رضوی کے دماغ میں ضرور موجود ہے جس گواس نے لکھ دیا۔ فذکورہ
کتابوں میں سردرداور بخار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگرالیی کوئی بیاری ہوتی تو کفار قریش
اس بیاری کے حوالے ہے آپ پرطعی ضرور کرتے لیکن کوئی ایساوا قعہ بھی نہیں ملتا۔
سوائح نگاروں نے تو آپ کا حلیہ شریف بیان کیا ہے کہ آپ سے زیادہ جسین وجمیل
کوئی نہ تھا جیسا کہ بچھلے صفحات میں آپ نے مطالعہ کیالیکن ایسا تذکرہ کہی نہیں ماتا
کہ حضور صل انتہا ہی جھلے صفحات میں آپ نے مطالعہ کیالیکن ایسا تذکرہ کہی نہیں ماتا
کہ حضور صل ایس تو بین آمیز با تیں کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتیں ؟ جیسا
کہ ملعون و بین آمیز با تیں کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتیں ؟ جیسا

## ہارمون کیاہے؟

آ ہے ملعون وہیم رضوی کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ہارمون (Hormone) کے بارے میں جانتے ہیں۔

و یکی پیڈیا رپورٹ کے مطابق ہارمون کوسب سے پہلے 1902 میں برطانوی ماہرین فعلیات ڈبلیو بائیلس (W Bayliss) اورای اسٹرلنگ .E) Starling نے شاخت کیا تھا اور سب سے پہلے 1905 میں اس اصطلاح کو استعمال کرنے والابھی ای اسٹرلنگ ہی تھا، ان کے الفاظ بیر ہیں۔ یہ کیمیائی پیامبریا ہارمونز جیسا کہ ہم آئہیں پکار سکتے ہیں ،خون کے بہاؤ کے ذریعے ان اعضا سے جہال بہتیار کئے گئے ہوں ،ان اعضا تک لئے جاتے ہیں جہاں آئہیں اثر پیدا کرنا ہو۔

These chemical messengers, however, or hormones, as we might call them, have to be carried from the organ where they are produced to the organ which they affect by means of the blood stream.

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کے سفید جھوٹ کا اندازہ لگا کیں کہ معاذ اللہ اس نے حضورا قدس سالٹھ آئی ہم پر الزام لگا یا کہ آپ کے دماغ میں ہارمون بڑھ گیا تھا۔ اس جاہل کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہارمون کی دریافت 1902 میں ہوئی تو چودہ سوسال پہلے کیسے معلوم ہوگیا کہ ہارمون کی مقدار بڑھ گئی تھی اور کس ٹیسٹ کے ذریعہ پنہ لگا یا گیا تھا۔ ایک ذی شعورا چھی طرح سے جان سکتا ہے کہ بیہ تمام باتیں جھوٹ اور تو بین پر مبنی ہیں۔ ملعون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو باتیں جھوٹ اور تو بین پر مبنی ہیں۔ ملعون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو باتیں جھوٹ اور تو بین پر مبنی ہیں۔ ملعون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو

چودہ سوسال پہلے کی بتار ہاہے اگر جھوٹ بولنے میں اور ترقی کی تو پیہ کہددے گا کہ رام کے زمانے میں لوگ موبائیل پر بہت بات کرتے تھے۔

حجوٹا ملعون کہتا ہے کہ ہارمون کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے جنسی طافت بڑھ گئی تھی۔

جب پیۃ لگانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا تو پہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ اس کی وجہ سے جنسی طاقت بڑھ گئے تھی۔ پیچھوٹ پرجھوٹ ہے۔

کون می طافت کس کو گتنی ہوتی ہے، یہ نظام قدرت پر مخصر ہے۔ جنسی طافت، جسمانی طافت، مدافعت کی طافت ہرایک کی الگ الگ ہوتی ہے ہیں ایک یک ان نے میں ایک روٹی یا ایک پاؤ پر اکتفا کرتا ہے جب کہ دیہات میں کھیت میں کام کرنے والا آسانی کے ساتھ دس دس در روٹیاں کھالیتا ہے کیوں کہ ان کی قوت ہاضمہ قوی ہوتی ہے۔ ای طرح ہے جنسی طافت اور جسمانی طافت بھی الگ الگ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے سابقہ صفحات میں پڑھا کہ ایک روی باشندہ ۲۹ ریجوں کا باب بنا، کیا یہ نظام قدرت نہیں؟ امریکہ کی ناڈیہ سلیمن نے ایک ساتھ ۸ ریجوں کوجنم دیا، کیا یہ نظام قدرت نہیں؟ حضورا قدس سابھ ایک موقوت باہ ودیعت کی گئی تھی۔

طبقات ابن سعد، جلد ۸ ،صفحه ۲۷۳

''حضور اقدی سلی ایکی نے فرمایا میرے پاس حضرت جرئیل علیہ السلام ایک ہانڈی لے کر آئے، میں نے اس میں کھایا اور مجھے چالیس آ دمیول کے برابرقوت باہ

### عطا کردی گئی۔''

اب اگرکوئی کے کہ ہارمون بڑھ جانے کی وجہ ہے جنسی طاقت زیادہ تھی تو وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا۔ ایسی باتیں تو دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیات ہے متعلق مجمی ان کی کتا بوں میں ملتی ہیں جیسے شری کرشن ، ہنومان جی ، راجا دشرتھ ، شوہھری رشی ، جن کے پاس کثیر تعدا دمیں ہویاں تھیں ۔ تو کیا ان کے بارے میں بھی معلون وہم رضوی ایسی گفتگوا ورا یسے بھو ہڑتھرے کرنے کی ہمت کرسکتا ہے؟

#### تكاح اورزنا

ملعون وتیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸۸ پر''جسم فروشی حلال ہے'' عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ درالمختار میں لکھا ہے کہ ''اگر کوئی شخص اطلاع دے کہ میں رقم دے کر کسی عورت کے ساتھ جماع کرتا ہوں تو اسلامی قانون میں اس کا بیکام قابل سز انہیں ۔'' ملعون وسیم رضوی نیتا گری کرتے کرتے مفتی بننے کی کوشش کرنے لگا اور منہ کے بل گر گیا۔

محترم قارئین سب سے پہلے میں الدرالحقار کی اصل عربی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

> الدرالمخار، جلد چهارم، كتاب النكاح، باب المهر ، صفحه ۲۳۹ لوتزوج على ان يهب لابيها الف درهد لها مهر المثل وهب له اولا. ترجمه: "اگرسى نے اس بات پرنكاح كيا كماس كے باپ كوايك

ہزاردے گاتواں عورت کے لئے مہرشل ہوگاوہ دے یانہ دے۔'' وضاحت:محترم قارئین!اب میں آپ کے سامنے اس مسئلہ کی وضاحت پیش کرتا ہوں، یہاں مہر کا ذکر ہے۔ملعون وسیم رضوی کوسمجھنا جاہے کہ بیہ کتاب النکاح اور باب الممبر ہے۔اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس سے یہ کے کہ میں تمہارے والدکوایک ہزار درہم دول گاتو بیدرہم وے یا نہ دےاس عورت کے لئے مثل مہر ہوجائے گا۔ یہاں پرایک ہزار درہم کی بات ہور ہی ہے نہ کہ ایک ہزار درہم دے کر جماع کرنے کی بات ہورہی ہے اور ایک ہزار مہر کا ذکر ہے اور اسلامی قانون میں نکاح کے لئے مہر دینا واجب ہے۔ لو تزوج کا مطلب ہوتا ہے اگر نکاح کرے اور جاہل ملعون وسیم رضوی نے سمجھ لیا اگر جماع کرے۔ اس کامفہوم بیڈنکلا کہ اگر ایک ہزار درہم مہر میں دے کر نکاح کرے، اس عبارت میں لفظ مہر کا ذکراس لئے نہیں ہے کہ بیہ باب المہر ہے، سیاق وسباق میں مہر کا ذکر ہے،اورملعون وسیم رضوی نے سیمجھ لیا کہ اگر کسی نے ایک ہزار درہم وے کر جماع

> ملعون وَسِيم رضوی اپنی شِخی بگھارتے ہوئے لکھتا ہے ''اسلامی قانون میں اس کا بیکام قابل سز انہیں۔''

قار کمین! جب مہرکی رقم دے کرشادی کریں گےتواس میں سزا کیوں ہوگی؟
کیا کسی مذہب میں شادی کی سزامتعین کی گئی ہے۔ جب رقم دے کرشادی نہیں
کریں گے بلکہ جماع کریں گے تو زنا ہوگا، اس کی سزااسلام میں سوکوڑے مارنا یا
سنگسار کرنا ہے۔ملعون وسیم رضوی نے لو تذوج کا مطلب سمجھا ہی نہیں لو تذوج کو

سمجھناتو دورکی بات ہے جو'ابن ''اور'بنت''نہ مجھ سکے۔جو'اکل ''اور'نہرب'' نہ مجھ سکے، جیسا کہآپ نے بچھلے صفحات میں پڑھاوہ لو تزوج کیا سمجھ گا۔ بلاشبہ اسلام میں زنا کی سزاسخت ہے۔ دوسرے مذہب میں زنا کی سزا کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظ فرمائیں۔

منوبی ہندودھرم شاشتر، باب ۱۱ ہشلوک ۱۷۲، میں بیان کرتے ہیں۔
''باپ کی بہن کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یا ماموں کی بیٹی سے
مباشرت کرنے والے کے لئے چاندرائن برت کا کفارہ
ہے۔' (بیدایک برت ہے جس میں چاند کی روشنی گھٹے کے
ساتھ کھانے میں ایک ایک لقمہ گھٹاتے چلے جائیں پھرروشن
بڑھنے کے ساتھ ایک ایک لقمہ بڑھاتے چلے جائیں پھرروشن
(مذکورہ بالاعورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کا کفارہ چاندرائن برت ہے
اس سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔)
منودھرم شاشتر باب ۱۱ ہشلوک ۲۵

"مردے خلاف فطرت کام کرنے والا اور چلتی ہوئی بیل گاڑی میں عورت سے مباشرت کرنے والا اپنے کپڑے میت نہائے گا۔"

(اس گناہ کی سزااس مذہب میں یہی ہے کہ جس کیڑے میں وہ گناہ کیااس کپڑے میں نہالےاس کا گناہ معاف ہوجائے گا،''مصنف آئی'') منودھرم شاشتر ،شلوک ۳۵ میں ہے کہ
''اگر کسی جوان لڑکی کی مزاحمت کے باوجود جرم کا
ارتکاب کرنے والافوری جسمانی سزا کامستحق ہے لیکن اگر
کوئی اپنی ہم ذات لڑکی کی رضا مندی سے اس کے جسم سے
فائدہ اُٹھا تا ہے توجسمانی سزا کا حکم نہیں۔''
ملعون و بیم رضوی کو اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے قبل دوسر سے مذاہب کی
کتابوں کا بھی مطالعہ کر لینا چاہئے تھا کہ کیا مرد سے اغلام بازی کرنے کی سزا یہی

\*\*\*\*\*

# تعصب کی آگ

ملعون وسیم رضوی نے تعصب کی آگ میں جل بھن کر مسلمانوں پر دہشت گردی کالیبل چپکانے کی کوشش کی اور قرآن مقدس کونفرت بھیلانے والی کتاب قرار دیا۔

محترم قارئین! آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا میں شاید ہی گئی ایسے مذہب کا وجود ہوجس میں جنگ و جہاد کا تصور موجود نہ ہو بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگی اصول وقوا نین میں اختلاف کے ساتھ اس کا حکم تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے اور ہر مذہب کو بیہ مذہبی اختیار حاصل ہے کہ اپنے مذہب کا شخفظ کرے ۔ نظریہ جنگ و جہاد کے عنوان سے جب ہم قدیم ہندودھرم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کران کے مذاہب میں بھی جنگی دستور موجود ہے ۔ قدیم ہندو دھرم، گرفقوں، اور دھرم شاستروں میں بھی ظلم وستم، خونریزی سے دفاع، جان و مال ، عزت و آبرو کے تحفظ کے لئے جنگ و جہاد کو لازمی قرار دیا ہے ۔ جہاد ایک ملک ، عزبی و نظل ہے اور مذہبی جنگ ہے ہوا سے کہ مرمذہب میں مذہبی جنگ ہے تو اس کا مطلب یہ نظاتے کہ ہرمذہب میں جہاد ہے۔

## مذهبی جنگ یا جهاد

مذہبی جنگ یا جہاد کے پس منظر پرغور کیا جائے تو بیرواضح ہوجا تاہے کہ اس سے ظلم وستم کا خاتمہ ہوتا ہے ،مظلوموں کوانصاف ملتا ہے اوراس میں انسانیت کی بقا ہے۔ مذہبی جنگ یا جہاد کو دہشت گردی ہے منسوب کرنا انتہائی نادانی اور کم فہمی ہے۔ دہشت گردی اور مذہبی جنگ یا جہاد میں کوئی مما ثلت نہیں۔ دہشت گردی انسانیت کے لئے خطرہ ہے جب کہ مذہبی جنگ یا جہاد انسانیت کا محافظ ہے، اس لئے جہاد کو دہشت گردی ہے جوڑ انہیں جاسکتا ہے۔

ملعون وسیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۳۹سے لے کرصفحہ ۳۳ تک قرآن مقدس کی ۲۴ رآیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں پچھآیتوں میں جہاد کا ذکر ہے، کسی میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کسی میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، کسی میں جنت کے میش وآرام کا ذکر ہے۔ ان میں سے چندآیات کا ترجمہ آب ملاحظ فرما کیں۔

- (۱) الله کا فرلوگول کوراسته نبین دکھا تا۔
- (۲) اے ایمان والو! انہیں اور کا فروں کو اپنا دوست نہ بناؤ ، اللہ سے ڈرتے رہوا گرایمان والے ہو۔
- (۳) توجو کچھنیمت کامال تم نے حاصل کیاا سے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ۔ (۴) یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا (جہنم کی آگ) آگ اس میں ان کا ہمیشہ کا گھر ہے اس کے بدلے میں کہ ہماری آیتوں کا اٹکارکرتے ہیں۔
- (۵) پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے دشمنی اور بدنیتی کی آگ بھڑ کا دی اور اللہ جلد انہیں بتادے گا جو کچھوہ کرتے رہے ہیں۔
- (۲) تویقیناً ہم کفرکرنے والول کواذیت کا مزہ چکھائیں گےاور بلاشبہ ہم انہیں سب سے بڑا بدلہ دیں گےاس کا م کا جووہ کرتے تھے۔
- (2) الله في مس بهت ى غنيمتول كاوعده كياب جوتمهار باتهوآ تيل كي -

(۸) اے نبی!ایمان والول کولڑائی کی ترغیب دواگرتم میں سے بیس ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پرغلبہ حاصل کریں گے اوراگرتم میں سے سو ہوں تو ایک ہزار کا فروں پر بھاری ہوں گے کیوں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو مجھ بو جھنیں رکھتے۔

(9) اوراس سے بڑھ کرظالم کون ہوگا جھے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ
بتایا جائے پھروہ منہ پھیر لے بےشک ہمیں ایسے مجرموں سے بدلہ لیمنا ہے۔

(10) کوئی مشکل نہیں اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان
کے مالوں کو اس کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کے لئے '' جنت' ہے، وہ

اللہ کے رائے میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔
محترم قارئین! مذکورہ بالا احکام کی مماثلت دوسرے مذاہب کی مذہبی
کتاب، یجروید، منواسم تی منودھرم شاشتر، اتھروید، ستیہ پرکاش، رگ وید وغیرہ
میں بھی ملتی ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں، خود فیصلہ کریں کہ مذہبی جنگ اور جہاد کا تھم ان
مذہبی کتابوں میں بھی ہے یانہیں۔

هندودهرم میں جنگ وجہاد

ڈاکٹر محمد احمد تعیمی اپنی کتاب 'اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ جلداول کے صفحہ ۱۰۳ میر' ہندودھرم میں جنگ وجہاد' کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔
سفحہ ۱۰۳ میر' ہندودھرم میں جنگ وجہاد' کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔
(۱) اے اگنی مثل ایشور! ہمارا ہارعب دانشمندرا جاا ہے ملک کے لئے دشمنی کو پوری طرح خاک کرتا ہوا ہمارے دشمنوں پر چڑھائی کے دشمنوں پر چڑھائی کرتا ہوا ہمارے دالا راجا دشمنوں کی حاصے والا یا بہت دولت والا راجا دشمنوں کی

فوج کو پریشان کردے، پھردشمنوں کوخالی ہاتھ کرڈا لے۔ (اتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہسفحہ نمبر ۸۰۳ (۲) اے راجا! ملک میں دھار دار کا نٹوں کی طرح جو دشمن لوگ ہیں ہزاریانج سوجو بھی شمن ہیںان سب کا خاتمہ کرڈ الو۔ (رگوید) بحوالیه اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ، حبلداول ہسفحی نمبر ۴۰۸ (٣) ہمارےجسم کوتندرست اورمضبوط کرنے والا خالص یانی ہے ہمارے اندر جو تباہ کرنے کا سلوک ہے اس برتا ؤ کواپنے نا پہند ملک کے دشمن وباغی پر ہی استعمال کریں۔ (انتھر وید) بحوالیاسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہشفحہ نمبر ۸۰۴ (۴) محنت کش قابل تعریف مردول کو چاہئے کہ آبا واجداد کے اختیار کئے ہوئے سیدھے رائے پر چلتے ہوئے ملک کے باغی دشمنوں کواس طرح جلا کررا کھ کر دیں جس طرح آ گ گوشت کورا کھ کر دیتی ہے۔ تا کہ وہ باغی ڈیمن لوگ خدا کے رائے یاعقلمندوں کے رائے یا نیک آباوا جداد کے رائے پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ پہنچا سکیں۔ (اتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ،صفحہ نمبر ۴۰۸ (۵) جب دھرم کا خاتمہ ہونے کا امکان ہوجب مصیبت کے سبب ملک میں بنظمی پھیلی ہوتو اپنی حفاظت کے لئے یا مال، گائے وغیرہ کی حفاظت کے لئے یدھ کرنے کا موقع ہو۔ای طرح جب عورتوں اور برہمنوں کی حفاظت کے لئے ضروری ہوتو برہمنی، چھتری اور ویش کو ہتھیاراً ٹھالینا چاہئے۔ایسے وقت میں دھرم کے لئے تل یا جنگ کرنے میں گناہ نہیں۔

(منواسمرتی) بحوالہ اسلام اور ہندودھم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہسفی نمبر ۸۰۵ (۲) استاد، بچپہ، بزرگ یا بہت سے مذہبی گرنھوں کا عالم برہمن بھی اگر ظالم ہوکر مارنے کے لئے آئے تواس کو بے جھجک مارڈ الیس۔ (منواسمرتی ادھیائے ۸،سلوک ۳۵۰)

(2) سب کے سامنے یا تنہائی میں جو کسی کو مارنے کے لئے اُتاولا ہواس کافتل کرنے میں کوئی یا پے نہیں۔

(منواسمرتی ادھیائے ۸،سلوک ۵۳۱)

(۸) جنگ میں جوہتھیاروں کے ذریعہ ماراجا تا ہے اس کوای وقت یگ کا کچل اور کامیا بی حاصل ہوتی ہے۔ (منواسمرتی،ادھیائے ۸) (۹) جنگ میں آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی خواہش رکھنے والے پوری طاقت لگا کرلڑنے والے راجہ جنگ میں پیٹھ نہ دکھا کر سیدھا سورگ کو جاتے ہیں۔

(۱۰) فوج تیار کرکے فوج کی جیت کے عمل کا فائدہ جنگ میں سامنے مرنے سے سورگ کا حصول اور بھا گئے سے نرک میں ذلیل مونا وغیرہ باتوں سے بیدار کرے اس کی جانچ پڑتال کرے اور شمن کی فوج سے لڑتے وقت اپنے فوجیوں کی محنت کودیکھے۔ شمن کی فوج سے لڑتے وقت اپنے فوجیوں کی محنت کودیکھے۔ (منواسمرتی) بحوالہ اسلام اور مندودھرم کا نقابلی مطالعہ، جلداول صفح تمبر ۸۰۲

(۱۱) اے آگے بڑھنے والے مردو! تم دوڑ کردشمن سے آگے نکل جاؤ اِندر کے حکم سے دشمنوں کو مارو بھیڑ کوجس طرح بھیٹر یا مارتا ہے ای طرح دشمن کو پیس دو۔ تمہارا وہ دشمن چھوٹنے نہ پائے اس کی جان کو بھی باندھ دو۔

(انتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہصفحے نمبر ۷۰۰ (۱۲) اےموت والےتم خطرناک استعمال کرنے والےمنتر سے نقصان پہنچانے والے اور رعایا کو تکلیف دینے والے کو ہلاک کر دو بھی کونہ چھوڑ و ،ان خطرنا ک حملہ کرنے والوں کو مار دو۔ (اتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ،صفحہ نمبر ۷۰۰ (۱۳) اے منتر سے تیز کئے ہوئے ہتھیار، یہاں سے پھینکا ہوا دور جاتو جااور دشمنوں کے پاس پہنچ ۔ان دشمنوں میں ہے کسی کونہ چھوڑ نا۔ (رگوید) بحواله اسلام اور بهندودهرم کا نقابلی مطالعه، جلداول بصفحهٔ نمبر ۷۰۰ (۱۴) دشمن قابومیں آ جائے تو اس کونہیں جھوڑ نا جائے۔اگر دشمن طا قتورہے تونری ہے اس کی خدمت کرے اگر کمز ورہے تو اس کو مار ڈالے۔ بیجا ہوا شمن جلدی ہی خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ (ويدرنتي) بحواليه اسلام اور هندو دهرم كا تقابلي مطالعه، حبلداول ،صفحة نمبر ۸۰۸ (۱۵) دشمن کے شہر کو جاروں طرف سے گھیر لے اس کے صوبوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔مسلسل وہاں کا سبزہ، اناج، یانی اور ایندهن تباه و برباد کرتارہے۔(منواسمرتی،ادھیائے 2،سلوک ١٩٥) (۱۲) ہم لوگ جس ہے دہمنی کریں یا جوہم سے دہمنی کرے اس کوہم شیر کے مند میں ڈال دی۔ شیر کے مند میں ڈال دی۔ شیر کے مند میں ڈال دی۔ (یجروید) بحوالداسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ، جلداول ، صفح نمبر ۱۹۸۹ (۱۷) ہم لوگ جس سے دشمنی کریں یا جوہم سے رنج کرے اس کو ہم لوگ خونخوار جانوروں کے مند میں ڈال دیں۔ (یجروید) بحوالداسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ، جلداول ، صفح نمبر ۱۹۸۸ (یجروید) بحوالداسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ، جلداول ، صفح نمبر ۱۹۸۸ (۱۸) جن سے ہم نفرت کرتے ہیں یا جوہم کو تکلیف دیتے ہیں ان کوہم ان ہواؤں میں ڈال کر اس طرح تکلیف دیے ہیں حال کے مند میں چوہا۔

کے مندیں پوہا۔
(بچروید) بحوالہ اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ،جلداول ہسٹی نمبر ۸۰۹ (۱۹) اے انسان! جس طرح بھی دشمنوں کو ہلاک کیا جا سکے اس طرح کرکے ہمیشہ کی راحت وزندگی بسر کر۔
طرح کرکے ہمیشہ کی راحت وزندگی بسر کر۔
(بچروید) بحوالہ اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ،جلداول ہسٹی نمبر ۸۰۹ (۲۰) اے راج پرش! آپ دھرم کے مخالف دشمنوں کوآگ میں جلا ڈالیس۔ اے جاہ و جلال والے پرش وہ جو ہمارے دشمنوں کو حصلہ دیتا ہے آپ اس کو الٹالٹکا کر سوکھی لکڑی کی طرح جلا نمیں۔
حوصلہ دیتا ہے آپ اس کو الٹالٹکا کر سوکھی لکڑی کی طرح جلا نمیں۔
(بچروید) بحوالہ اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ،جلداول ہسٹی نمبر ۹۰۸ (۲۰) اے تیج دھاری و دوان پرش! آپ تیز رفتار دشمن کے کھانے بینے یا دیگر کام کاح کے مقامات کو انجھی طرح اجاڑیں اور کھانے بینے یا دیگر کام کاح کے مقامات کو انجھی طرح اجاڑیں اور

ان کوا پنی تمام طافت سے ماریں۔

( يجرويد ) بحواله اسلام اور مهندودهرم كا تقابلي مطالعه ، جلداول مسفحه نمبر ٩٠٩

(۲۲) اے راجا! جس طرح حفاظت کرنے والے عالم کا پاک

شاگردسکھ دینے والے آگ وغیرہ پدارتھوں کو حاصل کر کے ویدوں

کے علم کا جاننے والا ہو کر دشمنوں کو مار نے والا اور دشمنوں کے گاؤں

کو تباہ کر کے آپ کے جاہ وحشمت کو دوبالا کرتا ہے ای طرح دیگر

عالم لوگ بھی کریں۔

(یجروید) بحوالهاسلام اور مندودهرم کا تقابلی مطالعه، جلداول منفحهٔ نمبر ۸۱۰

(۲۳) دهرم کے مخالفوں کوزندہ آگ میں جلادو۔

(رگوید) بحواله اسلام اور مندودهرم کا تقابلی مطالعه، جلداول ،صفحهٔ نمبر ۸۱۰

(۲۴) مخالفول کاجوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ دیا جائے۔

( يجرويد ) بحواله اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہسفحہ نمبر ۸۱۰

(۲۵) اے پراکری۔ بہادر، سیدسالار! آپ ہمیں دلی راحت

دینے والے ہوآپ ہماری حفاظت کی خاطر تلوار، توپ بندوق کو

پکڑیئے۔آپ ہرن کی کھال کو لیٹے ہوئے تیرو کمان سے سکے ہوکر

ہماری حفاظت کے لئے آئیں۔ اور دشمنوں کی زبردست فوج کو

درخت کے مانند کاٹ کرفتے حاصل سیجئے۔

( يجرويد ) بحواله اسلام اور مندودهرم كا تقابلي مطالعه، حبلداول مسخح نمبر ١١٠

(۲۷) رتھ، گھوڑے، ہاتھی، چھتری، مال،غلہ، جانور،نوکر، گڑ،نمک،

وغیرہ سامان اور تا نبا، پیتل وغیرہ کے برتن ان میں جس چیز کوجو جیت کر
لا تا ہے وہ اس کی ہوتی ہے، یدھ میں جیتے ہوئے ہاتھی گھوڑ ہے، رتھ
وغیرہ سب کچھرا جا کو پیش کردے۔ بیو بید کا قول ہے بھی فوجیوں کے
ذریعہ ایک ساتھ جیتا ہوا دھن ہواس کورا جا فوجیوں میں بانٹ دے۔
(منواسمرتی ادھیائے کے ،سلوک ۹۹، منودھم شاشتر باب کے ،شلوک ۹۷)
(منواسمرتی ادھیائے کے ،سلوک ۹۹، منودھم شاشتر باب کے ،شلوک ۹۷)
کی خواہش کر ہے جو مال و دولت جیت کر لا یا ہوا تھی طرح اس کی
حفاظت کر ہے۔

(منواسمرتی،ادھائے2ہٹلوکا ۱۰ہنودھرم شاشتر باب2ہٹلوک9۹) (۲۸) حملے کے لئے ہر وفت تیار رہے، بہادری کی مستقل نمائش کرتارہے۔ڈٹمن کی کمز دری کا ہمیشہ کھوج لگا تارہے۔

(منودهرم شاشتر باب2، شلوک ۱۰۲)

(۲۹) حملہ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے والے سے پوری و نیا خوفز دہ رہتی ہےاسے چاہئے کہ ساری مخلوق کو قابو کرے چاہے بیہ کام طاقت کے بل بوتے پر ہی کیوں نہ ہو۔

(منودهرم شاشتر باب 2 بشلوک ۱۰۳) (سنودهم شاشتر باب 2 بشلوک اسکی کمزور بول کاعلم ہرگز نہ ہونے پائے کیکن اسے شمن کی کمزوری کاعلم ہو۔ (منودهرم شاشتر باب 2 بشلوک ۱۰۵) (۳۱) دشمن کے چیلنج کا سامنا ہوتو مند ندموڑے، خواہ طاقت میں درگھنا در گھنا در گھنا در گھنا در گھنا جائے۔ (منودھرم شاشتر باب کے شامد کا حصول پیش نظر ہے اپنی بیٹیاں شادی میں دومتضاد مقاصد کا حصول پیش نظر ہے اپنی بیٹیاں شادی میں دومتضاد مقاصد کا حصول پیش نظر ہے اپنی بیٹیاں شادی میں دیے اور بیٹوں کو بچالے۔

(منود هرم شاشتر باب ۷، شلوک ۱۵۲)

(۳۳) شاہی حکمت عملی کے لیے چھے چیزیں قابل غور ہیں، اتحاد، جنگ، پیش قدمی، پڑاؤ،فوج کی دستوں میں تقسیم اور پناہ گاہ کی تلاش۔ (منودھرم شاشتر باب2،شلوک ۱۹۰)

(۳۴) جب رتھوں، لادو جانوروں اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہوں تو نہایت مختاط ہوکر خاموش بیٹے اور رفتہ رفتہ دشمنوں سے مفاہمت کرتا جائے۔ (منودھرم شاشتر باب 2، شلوک ۱۷۲) مفاہمت کرتا جائے۔ (منودھرم شاشتر باب 2، شلوک ۱۷۲) جب دیکھے کہ دشمن کا پلہ ہراعتبار سے بھاری ہے تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اس کی فوج کوتقسیم کردے۔

(منودهرم شاشتر باب ۷ بشلوک ۱۷۳)

(۳۱) اگر دیکھے کہ حفاظت میں شریجیلتا ہے تو بلا جھجک جنگ کا راستداختیار کرے۔ (منودھرم شاشتر باب کہ شلوک ۱۷۱) (۳۷) دشمن کومحصور کر چکے تو باہر خیمہ زن ہو۔ دھاووں سے اس کے علاقے اجاڑے گھاس خوراک، ایندھن، پانی کی تباہی جاری ر کھے اس طرح تالاب فصلیں اور خند قین بھی تباہ کردے۔ دشمن پر شب خون مارے اور رات کو ہراساں کرے۔

(منودهرم شاشتر باب2، شلوک ۱۹۲)

(۳۸) وشمن کی کاروائی سے باخبررہاور جب مقدرساتھ وے بلاخوف اڑتے ہوئے فتح کے لئے کوشش کرے۔

(منودهرم شاشتر باب ۷، شلوک ۱۹۷)

(۳۹) مناسب طور پرقوت لگانی چاہئے اوراس طرح کڑنا چاہئے کہ دشمن پرمکمل فنتح حاصل کرے۔ (منودھرم شاشتر)

(۴۰) لڑائی میں فتح کے بعد دیوتاؤں کی پوجا کرے سچے برہمنوں کواعزازات دے۔(منودھرم شاشتر باب2،شلوک ۲۰۱)

بر سوں روز ہے۔ رہے ہوں۔ (۳۱) جب جنگ کے لئے طلب کر ہے تو کشتر یوں کے دھرم کو یا د کر کے میدان جنگ میں جانے سے نہ چکچائے بلکہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان سے جنگ کر ہے جس سے اپنی کا میابی ہو۔

(ستیارتھ پرکاش سملاس چھٹا)

(۳۲) کبھی بھی دشمنوں کومغلوب کرنے کے لئے ان کے سامنے حجیب جانا واجب ہے کیوں کہ جس طرح بھی دشمن پر غالب آسکیس وہی کام کرنا چاہئے۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا) وہی کام کرنا چاہئے۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا) (۳۳) ڈرکر بھاگا ہوا ملازم جودشمنوں کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے

اس کو گناہ لگ جاتے ہیں۔ وہ قابل سزا ہوا ہے۔ نیز اس کی وہ

عزت جس سے اس کولوک پرلوک میں سکھ ملنے والی تھی اس کا آقا لے لیتا ہے۔ (سیتارتھ پر کاش سملاس جھٹا) (۳۴) جو جنگ سے بھاگ جائے اس کو پچھ بھی سکھ نہیں ہوتا بلکہ اس کے نیک اعمال کا کچل ضائع ہوجا تا ہے۔

(ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا)

(۵۶) وہ شہرت کو پاتا ہے جس نے دھرم کوسامنے رکھ کر بخو بی جنگ کی ہو۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا)

(۲۶) کڑائی میں جو گاڑی، گھوڑا، دولت، رسد، جانور،عورتیں، گھی، تیل دغیرہ فنتج کئے ہوو ہی اس کو لے گا۔

(ستيارتھ پر کاش مملاس جھٹا)

(۷۷) فوج کے آ دمی فتح کی ہوئی چیزوں میں سے سولہواں حصہ راجا کو دے دے اور راجا بھی اس دولت میں سے جوسب نے مل کر فتح کی ہوسولہواں حصہ فوج کے سیا ہیوں کو دے دے۔

(ستيارتھ پرڪاش مملاس چھڻا)

(۴۸) اگر کوئی لڑائی میں مرگیا ہوتو اس کا حصہ اس کی عورت اور اولا دکودے دے۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا)

(۴۹) فتح پاکران سے اقرار نامہ لکھالے کہتم کو ہمارے حکم کے مطابق بعنی دھرم سے پیوستہ سیاست ملکی کے موافق عمل کرکے انصاف سے رعایا پروری کرنی ہوگی۔ (ستیارتھ پرکاش سملاس چھٹا)

### (۵۰) بلاصف بندی کے لڑائی نہ کرے۔

(ستیارتھ پرکاش،مملاس جھٹا)

انھروید، بچروید، منوکام شاستر، منواسمرتی اور دیگر مذہبی کتابوں میں جو جنگ جہادیامذہبی لڑائی کاتصور ہے اس کا اجمالی خا کہ حاضر ہے۔ملاحظہ فر مائیس۔

- (۱) اپنے دشمنول پر چڑھائی کردے۔ (اتھروید)
  - (۲) دشمنوں کوخالی ہاتھ کردے۔(اتھروید)
- (٣) ہزار پانچ سوجو بھی شمن ہوان سب کا خاتمہ کر ڈالو۔ (رگوید)
- (۴) دشمنوں کواس طرح جلا کررا کھ کردیں جس طرح آگ گوشت کورا کھ کردیتی ہے۔ (اتھروید)
- (۵) جب دھرم کے خاتمہ کا امکان ہوا لیے وقت میں دھرم کے لیچل یا جنگ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہیں۔ (منواسمرتی)
- (۲) استاد، بچپہ بزرگ مذہبی گرنقوں کا عالم اگر ظالم ہوکر مارنے کے لئے آئے تواس کو بلاجھجک مارڈ الیس۔ (منواسمرتی)
- (۷) جوکسی کو مارنے میں اُ تا وَلا ہوتو اس کُولِل کرنے میں کوئی پاپ نہیں۔ (منواسمرتی)
- (۸) جو جنگ میں ہتھیاروں کے ذریعہ مارا جاتا ہے اس کو یک کا پھل اور کا میابی حاصل ہوتی ہے۔ (منواسمرتی)
- (9) جنگ کرنے والا جو جنگ میں پیٹھ نہ دکھائے وہ سیدھا سورگ کوجا تاہے۔ (منواسمرتی)

(۱۰) جوفوجی جنگ میں مارا جاتا ہے وہ سورگ حاصل کرتا ہے اور جو بھاگ جاتا ہے وہ نرک میں ذلیل ہوتا ہے۔ (منواسرتی) (۱۱) اِندر کے حکم ہے دشمنوں کو مارو۔ دشمنوں کو پیس دو ہمہارا دشمن حچوٹے نہ یائے۔ (اتھروید) (۱۲) کسی کونہ چھوڑ وخطرنا ک حملہ کرنے والوں کونل کر دو۔ (اتھروید) (۱۳) جوجنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کو یا پاکتا ہے۔ (ستيارتھ پرکاش) (۱۴) جوجنگ ہے بھاگ جائے اس کا نیک عمل ضائع ہوجا تا ہے۔ (ستيارتھ پرکاش) (۱۵) وہ شہرت کو یا تاہے جس نے دھرم کوسامنے رکھ کر بخو بی جنگ کی ہو۔ (ستيارتھ پرکاش) (۱۲) جنگ میں گھوڑا،عورت، دولت،اناج جو فتح کر کے حاصل كرلےوہ اس كا ہے۔ (ستيارتھ پركاش) (۱۷) فوج کے آ دمی فتح کی ہوئی چیز وں میں سے سولہواں حص راحا کودے۔ (ستیارتھ پرکاش) (۱۸) سب نے مل کر جو فتح کیا اس میں سے راجہ سولہوال حص فوج کے سیاہیوں کودے۔ (ستیارتھ پر کاش) (۱۹) اگرکوئی لڑائی میں مرگیا تواس کا حصہاس کی عورت اوراولا دکو

ویدے۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۲۰) فنتح پاکران سے اقرار نامہ لکھالے کہ ہمارے حکم کے مطابق یعنی دھرم سے منسلک کام کر کے رعایا کی و مکھ بھال کرے۔

(ستيارتھ پرکاش)

(۲۱) بغیرصف بندی کے لڑائی نہ کرے۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۲۲) توجااور دشمنوں کے پاس پہنچ ان دشمنوں میں ہے کسی کونہ حیموڑ نا۔ (رگوید)

(۲۳) دشمن قابومیں آ جائے تواسے نہیں جھوڑ نا چاہئے۔

(ويدرنيق)

(۲۴ ) قیمن کمزورہے تواس کو مارڈالے بچاہواڈیمن خطرہ پیدا کرتاہے۔ (ویدرنیق)

(۲۵) دشمن کو چاروں طرف ہے گھیرے اوراس کے صوبوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ (منواسمرتی)

(۲۷) دشمن کااناج ،سبزه ، پانی ایندهن تباه و بر با دکرتار ہے۔ (منواسمرتی)

(۲۷) اے انسان! جس طرح دشمنوں کو ہلاک کیا جاسکے وہ کرے۔ (یجروید)

(۲۸) اے راج پُرش! آپ دھرم کے مخالف دشمنوں کوآگ میں جلاڈ الیں۔ (تجروید) (۲۹) اے جاہ وجلال والے پُرش! جو ہمارے دشمنوں کوحوصلہ دے اس کو الٹالٹکا کر سوکھی لکڑی کی طرح جلائیں۔ (بجردید) (۳۰) اگردیکھے کہ فتنہ بھیاتا ہے وبلا جھجک جنگ کاراستہ اختیار کرے۔ (منودھرم شاستر)

(۳۱) دشمنول پرشب خون مارے اور رات کوڈرائے۔

(منودهرم شاستر)

(۳۲) دشمنوں کے علاقے اجاڑ ڈالے، تالاب، فصلیں برباد کرے۔ (منودھرم شاستر)

(۳۳) اس طرح لڑنا چاہئے کہ دشمن پر مکمل فتح حاصل کرے۔ (منودھرم شاشئر)

(۳۴) جب جنگ کے لئے بلا یا جائے تو کشتر یوں کے دھرم کو یاد کرکے بلاخوف جنگ میں شامل ہونا چاہئے۔(ستیارتھ پرکاش) (۳۵) بڑی ہوشیاری سے دشمن کے ساتھ جنگ کرے جس میں اپنی کا میابی ہو۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۳۷) وہی کام کرنا چاہئے جس سے دھمن کو قابو کیا جاسکے۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۳۷) اے تیج دھاری و دوان پروش! دشمن کے کھانے پینے اور کام کاج کے مقامات کواچھی طرح اجاڑ دیں۔ (یجروید) (۳۸) دشمن کواپنی پوری طافت سے ماریں۔ (یجروید) (۳۹) ویدول کے علم کوجانے والا آپ کے دشمنول کے گاؤں کو تباہ کر کے آپ کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے اسی طرح دیگر عالم لوگ بھی کریں۔ (تجروید)

(۰۶) دهرم کے مخالفوں کوزندہ جلادو۔ (رگوید)

(۱۳) مخالفول کا جوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ دیا جائے۔ (یجروید)

(۴۲) اے پرا کرمی سپہ سالار حفاظت کی خاطر تلوار، توپ، ہندوق پکڑیئے۔ (بجروید)

(۳۳) دشمنوں کی فوج کودرخت کے مانند کاٹ کر فتح حاصل سیجئے۔ (یجروید)

(۳۴) بیروید کا قول ہے کہ جھی فوجیوں کے ذریعہ ایک ساتھ جیتا ہوادھن راجہ فوجیوں میں بانٹ دے۔ (منواسمرتی)

(۴۵) جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے طاقت کے ذریعہ اس کو پانے کی خواہش کر۔ (منواسمرتی)

(۴۷) حملہ کے لئے ہروقت تیارر ہے۔ (منودھرم شاشر)

(۷۴) دشمنوں کی کمزوری کاہمیشہ کھوج لگا تارہے۔

(منودهرم شاشتر)

(۴۸) ساری مخلوق کوقا بوکر لے چاہے بیکام طاقت کے بل پر ہی کیوں نہ ہو۔ (منودھرم شاشتر)

(۹۷) وشمن کے چیلنج کا سامنا ہوتو منہ ندموڑ۔ (منودھرم شاشتر)

(۵۰) دشمنوں سے لڑنے کے لئے اسے کھشتری کا فرض یا در کھنا چاہئے۔ (منودھم شاستر) چاہئے۔ (منودھم شاستر) (۵۱) جوہم سے دشمنی کرے اس کوہم شیر کے منہ میں ڈال دیں۔ (۵۱) جیم سے دشمنی کرے اس کوہم شیر کے منہ میں ڈال دیں۔

محترم قارئین! آپ خود فیصله کریں که مذکوره بالا مذہبی کتابوں میں ،اشلوکوں میں ،منتروں میں کس قدر وضاحت کے ساتھ جنگ ، جہاد ، مذہبی لڑائی ، مال غنیمت کا حصول ، دشمنوں کا قتل ، جیتی ہوئی جنگ میں عورتوں کو حاصل کرنا ، مال ومنال کو حاصل کرنا ، ومنال کو حاصل کرنا ، ومنال کو حاصل کرنا ، فضلیں ، درخت بودے کو برباد کرنا ، مخالفوں کو حاصل کرنا ، مخالفوں کو حاصل کرنا ، مخالفوں کو اگر میں جلانا ۔ شب خون مارنا ، رات کو ڈرانا ، الٹالٹکا کر جلانا ، جنگ کا راستہ اختیار کرنا ، دشمن کو قابو میں کرنا ، تلوار ، توپ بندوق اٹھانا ، مخالفوں کا جوڑ جوڑ کا ٹنا ، کیا ان عبارتوں کو تشدد پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے؟ پھر ملعون وسیم رضوی کو ان باتوں پر اعتراض کیوں نہیں ؟ اس نے عدالت عظمی میں ان عبارتوں کو نکا لئے کے لئے عرضی داخل کیوں نہیں کیا؟ کیا ملعون وسیم رضوی کی سوچ ، فکر جانبدارانہ ہے؟ انصاف داخل کیوں نہیں کیا؟ کیا ملعون وسیم رضوی کی سوچ ، فکر جانبدارانہ ہے؟ انصاف بہندانان ہمیشہ جانبدارانہ نہیں بلکہ غیر جانبدارانہ سوچ رکھتا ہے۔

### اسلامى جهاداور مندودهرم يده

ڈاکٹر محمداحر نعیمی صاحب اپنی کتاب''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ جلداول صفح نمبر ۸۰۳ میں لکھتے ہیں ،

جہال تک اسلامی جہاد اور ہندو دھرم یدھ کی اہمیت وفضلیت کا مسئلہ ہے اسلام اور قدیم ہندو دھرم کے مابین قدر ہے مشابہت نظر آتی ہے کیکن میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے کے لحاظ ہے کا فی فرق پا یا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نقط نظر سے جنگ و جہاد کا مقصد دشمن قوم کو ہلاک و برباد کرنا نہیں بلکہ صرف ظلم وستم اور فتنہ و فساد سے انسانی دنیا کو محفوظ و مامون کرنا ہے۔ اس لئے اسلام کا حکم ہے کہ دشمنوں پر صرف اتنی ہی طاقت کا استعال کرنا چاہئے کہ جس سے ظلم وستم اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوجائے جب کہ اس کے بر مکنا چاہئے۔ زیادہ عکس ہندودھرم کا نظر یہ بیہ ہے کہ دشمن کو کسی طرح کا موقع نہیں دینا چاہئے۔ زیادہ سے زیادہ طاقت استعال کر سے اس کو کممل طور سے تباہ و برباد کر دینا چاہئے۔ اسلامی جنگ و جہاد کے نظر ہے کے مطابق ان لوگوں کو تس نے ہو جہن نے یا کا فر مسلمانوں کو تس کے جو دشمن یا کا فر مسلمانوں کو تس کر سے تو مسلمان بھی اس کو تس کہ براد تا گے نہ برادھو کیوں نے کی ہے تم بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرواس سے ہرگز آگے نہ برادھو کیوں کے قرآن میں اللہ کا فر مان ہے۔

جس نے تم پرزیادتی کی تم اس پراس کے شل زیادتی کرو۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۹۴۳)

ہم بندور سے بڑھنے والول کو پہند نہیں فرما تا۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۹۹۰)

ہم شک اللہ فلم کرنے والول کو پہند نہیں کرتا۔ (سورہ شوری آیت ۴۹۰)

ہم شک اللہ فساد کرنے والول کو پہند نہیں کرتا۔ (سورہ قصص، آیت ۴۸)

لیکن قدیم ہندو دھرم یا ویدول میں بیشرط اور حکم نہیں ہے کہ ویدول کے
مانے والے یا ہندوو کی کو گئ قبل کرے تو ویدک دھرم یا قدیم ہندو دھرم والے
صرف اس کو قبل کریں اور اس سے زیادہ ظلم نہ کریں بلکہ قدیم ہندو دھرم گرنتھ یا
ویدول کا حکم ہیہے کہ 'دمخض دھرم کا مخالف شمن ہو' قبل کرے یا نہ کرے ، تکلیف

دے یا نہ دے اس کی گردن مار دواورمختلف قشم کی سخت سے سخت سزائے موت اس برجاری کروجییا کہ مذکورہ بالااشلوکوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ویدوں کے مندرجہ بالامنتروں میں دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ جوقد یم ہندو دھرم یا ویدک دھرم کو نہیں مانتے یااس کے پیروکاروں سے دشمنی رکھتے ہیںان کے لئے وید کا حکم یہ ہے کہ ان کوفل کر ڈالیں، آگ میں جلا ڈالیں، شیر کے منہ میں ڈال دیں، ان کے کھیت کھلیان اوربستیوں کوتباہ و بربا دکر دیں اوران کو درخت کی طرح مکمل طور سے کاٹ ڈالیں۔ان منتروں میں قابل غور بات پیہ ہے کہ محض دشمنی اور نفرت کے باعث انتہائی خطرناک موت کی سز ااور وہ بھی شیر ،خونخوار جانور کے منہ میں ڈالنے کی بات کہی گئی ہے۔اورلطف کی بات بیہ ہے کہ جوہم سے دشمنی کرےاس کو بھی مذکورہ جیرت ناک سز ائیں دیں اورجس ہے ہم دشمنی ونفرت کریں اس کو بھی یہی سزائیں دیں۔عجیب انصاف ہے؟ کہس ہے آپ ڈشمنی یا نفرت رکھیں اس کو بیہ سزائیں کس جرم کے عوض نجویز کی گئی ہیں؟

مخضریہ ہے کہ قدیم ہندودھرم گرنقوں نے دشمنوں اور مخالفوں کے تعلق سے جس بختی ، ہے باکی اور ہے رحمی کا سلوک کرنے کی تعلیمات دی ہیں ، اسلام نے ایسی کہیں کوئی تعلیم نہیں دی کہ جومسلمان نہ ہو یامسلمان سے دشمنی کرے یامسلمان اس سے دشمنی کریں یا کوئی بدکر دار ، بدچلن ہو، ظالم ہوتواس کوئل کرویا شیر اور خوخوار جانور کے منہ میں ڈال دویا جلا کر را کھ کر دویا درخت کی طرح کائے ڈالو۔ بلکہ ارشاد خداوندی ہے:

دین کے معاملے میں کوئی شختی نہیں۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۵۱) طبرانی جلد دوم صفحہ ۱۵ پر ہے۔ حضور صلی نالی بلم نے ارشا دفر مایا:

"الخلق كله عيال الله فاحبهم الى الله انفعهم لعياله" ترجمه: ''تمام مخلوق الله كاكنبه ہے اور تمام مخلوق ميں الله كاسب سے پيارا وہ ہے جواس كے كنے كوزيادہ فائدہ پہنچائے۔'' مشكوة المصابيح جلد دوم صفحہ ٣٢٣

> الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

> ترجمہ: ''رحم کرنے والول پررحمن رحم فرما تاہے۔ تم زمین والوں پررحم فرما تاہے۔ تم زمین والوں پررحم فرمائے گا۔''

قرآن وحدیث کی بیر عبارتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ دین و مذہب کے معاطعے میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہئے اور اللہ کی مخلوق وشمن ہویا دوست جہاں تک ممکن ہومہر بانی اور نرمی سے پیش آنا چاہئے ، یہی اللہ کو پیند ہے۔ البتدا گرزمی اور مہر بانی سے مسئلہ کاحل نہ ہوتا ہوتو پھراتی تکلیف وسزا دوجتی تہہیں البتدا گرزمی اور مہر بانی سے مسئلہ کاحل نہ ہوتا ہوتو پھراتی تکلیف وسزا دوجتی تہہیں بہنچائی گئی ہو۔ارشاد خداوندی ہے۔

''اوراً گرتم سزا دوتوالیی ہی سزا دوجیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی۔'' (سورہ کل آیت ۱۲۷)

دوسری جگهارشادخداوندی ہے۔

''جان کے بدلے جان ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک
کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے
بدلے دانت اور زخمول میں بدلہ ہے۔'' (سورہ اندہ آیتہ ۳۵)

یعنی ظلم وزیادتی کے حساب سے ہی بدلہ وانتقام لیا جائے گا۔ یہی اسلام کا
عدل وانصاف ہے اس طرح دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں
اسلام اور قدیم ہندودھرم کے درمیان جوفر تی ہے وہ بخو بی ظاہر ہے۔

00000

# مسلمان رسول کے کر دار کو مجھیاتے نہیں بلکہ مجھیاتے اور بتاتے ہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہزاروں انسانوں کا بھلا چاہنے والے اور ان کی فلاح و بہود کے لئے کام کرنے والے آئے لیکن انسانی ساج پر جتنے ہمہ گیر اثرات نبی کریم سائٹ آئے آئے کام کرنے والے آئے لیکن انسانی ساج پر جتنے ہمہ گیر نہرات نبی کریم سائٹ آئے آئے آئے گائے کی ذات گرا می کے مرجب ہوئے کسی اور کے جصے میں نہیں۔ آپ کے گردار کی عظمت، اخلاق کی پا کیزگی کی گواہی اپنے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی دی ہے۔ رسول اعظم علیہ الصلاق والسلام کی شخصیت، کردار اور پیغام کے بارے میں ہرزمانے میں اور دنیا کے ہر خطے میں بے شار کتا ہیں مختلف بیغام کے بارے میں ہرزمانے میں اور دنیا کے ہر خطے میں بے شار کتا ہیں مختلم متوسط اور شخیم بھی۔ سنجیدہ علمی اور تحقیقی انداز میں زبانوں میں کھی جا بچی ہیں ، بچوں کے لئے بھی اور نوعمروں کے لئے بھی۔ بلکہ آپ کی شخصیت کے ایک آیک پہلو پرسینکڑ وں کتا ہیں موجود ہیں۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲ پر لکھتا ہے کہ
''مسلمان محمد کی سیرت پر بات کرنے سے کیوں ڈرتے
ہیں؟ ہندورام کے اچھے کا موں کو ذہن میں رکھ کررام لیلا
مناتے ہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہ محمد کا کوئی کردار نہیں تھا۔
مسلمان محمد کو چھیا کرر کھتے ہیں۔''

ملعون وسیم رضوی کی جہالت میں ذرہ برابرشک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ندا ہے ماضی کی تاریخ معلوم ہے نہ دورحاضر کی تاریخ پرنظر۔مسلمان بھی بھی کسی بھی دور میں حضور سالٹھ آلیے ہم کی سیرت پر بات کرنے سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی بی اکرم سالٹھ آلیے ہم کو چھپاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے کر دار اور سیرت کو چھپاتے نہیں بلکہ تچھپاتے اور بتاتے ہیں۔ ہر جمعہ کو مساجد میں ائمہ حضور کی سیرت ہی پر تو بات کرتے ہیں۔ رئے الاول کا چاند نکلتے ہی ہر شہر میں ۱۲ رتاری کی سیرت ہی کی سیرت کو ہزاروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ محرم کا چاند نکلتے ہی ۱۰ رتاری تاریخ تک رسول اور آل رسول کی سیرت و کر دار کو ہزاروں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے مجمع میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے مجمع میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے مجمع میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے مجمع میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں ہے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں ہے ہوئے میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں ہے ہوئے میں سیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں ہے ہوئے میں ہوتا ہے۔

## پنجبراسلام غيرمسلموں كى نظر ميں

نی اکرم سال الی کے میں سے کو جہاں تک کچھپانے کی بات ہے تو میں چیلنے کے ساتھ کہوں گا کہ جتنی کتابیں جتنی زبانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار پر تجھپی ہیں دنیا کے کسی بھی مذہبی رہنما کی سیرت وکردار پر نہیں چھپیں ۔ اب میں تفصیل کے ساتھ بتا تا ہوں کہ ہندوستان اور پورپ کے غیر مسلم مؤرخوں نے کھڑت کے ساتھ آپ کی سیرت پر کتابیں لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

گڑت کے ساتھ آپ کی سیرت پر کتابیں لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

ڈاکٹر مجمد رضی الاسلام ندوی مضامین ڈاٹ کام کے تحت جولائی الان تا کی اشاعت میں '' میغیراسلام ہندوستانی غیر مسلم کی نظر میں'' کے عنوان کے تحت کئی غیر مسلم دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلم دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پر وفیسر راما کرشنا راؤ مراشی آرٹس کالج برائے خواتین میسور کے شعبہ فلسفہ پر وفیسر راما کرشنا راؤ مراشی آرٹس کالج برائے خواتین میسور کے شعبہ فلسفہ

میں صدر سے انہوں نے ایک کتاب Mohammed The Prophet کی تعلیمات میں of Islam کے نام سے لکھی، انہوں نے نبی کریم ساڑھ آپیلی کی تعلیمات میں جمہوریت اور مساوات کوخوب سراہا، ان کے مطابق ان کی تعلیمات کے نتیج میں بین الاقوامی اتحاد اور بھائی چارہ کے اصولوں کو آفاقی بنیادیں فراہم ہو کی ، حضور ایخ معاصرین کی نگاہ میں کھرے اور اعلی کردار کے مالک تھے اتی وجہ سے مہودی بھی آپ کی صدافت کے قائل تھے۔

#### ڈاکٹراین، کے،سنگھ

ڈاکٹراین، کے اسکامائزیشنل فارریلیجئیس اسٹڈیز دہلی کے ڈائر کیٹر ہتے۔
انہوں نے اسلامیات کو بحث و تحقیق کا موضوع بنایا Prophet)
(Prophet کام سے ایک Mohammad and His Companions) کے نام سے ایک جامع کتاب کھی۔ وہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، محمد پیغیمرکانام ایک جدید عہد کی تعمیر کے لئے جانا جاتا ہے، فرہبی حلقوں کے درمیان ایک غیر معمولی شخص کا کردار بالکل صاف وشفاف ہے۔

محد بہ حیثیت انسان ہمارے درمیان نہیں ہیں بلکہ بہ حیثیت پیغیبر انہوں نے اپنے بیجھے قرآن وسنت کی شکل میں اثاثہ جھوڑا ہے۔ جوتعلیمات انہوں نے ہمارے واسطے جھوڑی ہیں اگران پرصدق ول کے ساتھ ممل کیا جائے تواس و نیا میں ایک خوشگوارزندگی حاصل ہوسکتی ہے۔
میں ایک خوشگوارزندگی حاصل ہوسکتی ہے۔

ہندوستان کے مشہور ادیب منتی پریم چند کا ایک مضمون دسمبر ۱۹۲۵ میں ''ہفت روزہ پر تاب'' میں شائع ہوا، اس میں وہ لکھتے ہیں عرفات کے پہاڑ پر حضرت محرکی زبان سے جس حیات بخش پیغام کی بارش ہوئی تھی وہ ہمیشہ اسلامی زندگی کے لئے آب حیات کا کام کرتی رہے گی۔اسلام میں عوام الناس کے لئے جتی قوت اور کشش ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں،ایک مہتر خود کوشہر کے بڑے سے بڑے سے بڑے رئیس کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا یا تا ہے تو اس کے دل میں احساس فخر موجیں مارنے لگتا ہے۔اس کے برعکس ہندو ساج نے جن لوگوں کو پست بنا ویا ہے ان کو کنویں کی منڈ پر پر بھی نہیں چڑھنے دیتے، انہیں مندروں میں واخل نہیں ہونے دیتے، انہیں مندروں میں واخل نہیں ہونے دیتے، یہا ہے۔ان کو کنویں کی منڈ پر پر بھی نہیں اپنے سے الگ کرنے کی علامتیں ہیں۔

#### راجبيندر نارائن لال

راجیندر نارائن لال نے 1940 میں کائی ہندہ یو نیورسیٹی میں قدیم ہندہ سانی تاریخ اور سنسکرت میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ہندی میں ایک کتاب 'اسلام ایک سویم سدھ ایشوریہ جیون ویوستھا' کے نام سے لکھی۔ کتاب کے صفحہ ۳۲ پر فنح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت محمد کی تعلق میں فنح مکہ کے وقت ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی۔ بیغیمر اور ان کے بیروکاروں نے اپنے اپنے دشمنوں کے مظالم اور بدلہ کا انتقام لئے بغیر انہیں چیوڑ دیا۔ تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوصین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوصین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی دینے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے برعکس دیگر دھار مک پر انوں کے قصوں میں اوتاروں اور دیوتاؤں کے ذریعے سے خالفین کے خوذ فالموں

کے لئے بھی دعاما تگتے رہے۔ وہ انہائی مجبوری کی حالت میں حکم خداوندی کے تحت دفاعی جنگ کرتے ہیں اور مکمل فتح یا بی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں کے او پرشدید مظالم ڈھانے والوں کو اجتماعی طور پر معاف کردیتے ہیں، آپ کا مشن دین حق کے طور پر اسلام تھا، اگر سائنس کے اصول ''جہد للبقاء'' Struggle for Existence

اور بقائے اصلاح Survival of the Fittest سیم ہیں اور بیہ اصول حقیقت میں سائنٹفک اصول ہیں تو ان اصولوں پرشخصی لحاظ ہے اور رسول خدا کی حیثیت ہے خدا کی حیثیت سے خدا کی حیثیت سے حضرت محمد صاحب کھرے اُتر تے ہیں اور دین کی حیثیت سے اسلام ہی ہے جوان اصولوں پر کھرا ثابت ہوتا ہے۔

# سوا می<sup>کاشمی شن</sup>کرا جار بی<sub>ه</sub>

سوامی کشمی شکراچارید 1953 میں کانپور میں پیدا ہوئے۔الہ آباد سے تعلیم حاصل کی ، پھر مادیت چھوڑ کر روحانیت کی طرف مائل ہوئے۔اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہوکر The History of مطالعہ خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہوکر Islamic Tolerance نام سے ایک کتاب کسی۔پھراسلامیات کا مطالعہ کیا توان کا ذہن وفکر بدل گیا۔انہوں نے ہندی میں ایک کتاب ''اسلامی آ تنک واد یا آ درش'' کسی اور اپنی پچھلی کتاب کی تردید کرتے ہوئے مسلمانوں سے معافی کے طلب گارہوئے۔اسلام پرلگائے جانے والے دہشت گردی کے الزام معافی کے حدید کی۔عدل وانصاف ومساوات اور قرآن کی دیگر اخلاقی وروحانی کی تختی سے تردید کی۔عدل وانصاف ومساوات اور قرآن کی دیگر اخلاقی وروحانی تعلیمات کو سراہا۔اسلام کے بارے میں نفرت پھیلانے والوں نے قرآن کی چوہیں

آیتوں کے سیاق وسباق کوکاٹ کرمسلمانوں کودوہرے مذاہب کے مانے والوں سے لڑنے جھاڑنے والا بتایا اوران میں دہشت پھیلانے کا کام کیا ہے جوہراہر غلط ہے۔ ان آیتوں کا ایک مخصوص لیس منظر ہے جوان کے زمانۂ نزول کے ساتھ خاص تھا۔ ان آیتوں میں بعد کے زمانے میں دوسرے مذاہب کے مانے والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا عمومی حکم نہیں ویا گیا۔ سوامی جی آگے لکھتے ہیں پیغمبر حضرت محمد صاحب کی سیرت یاک سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد دنیا میں سچائی اور دہشت گردی کی مخالفت ہے۔ اورامن کا قیام اور دہشت گردی کی مخالفت ہے۔

اسلامک اسکالر محریجی خان نے ایک کتاب '' پیغیبراسلام غیرمسلموں گی نظر میں'' لکھی اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان اور پورپ کے غیرمسلموں کے تاثرات پیش کئے جو اسلام اور پیغیبر اسلام کی سیرت و کر دار پر مبنی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما نمیں اور اندازہ لگا نمیں کہ ہنداور بیرون ہند غیرمسلموں نے بھی پیغیبر اسلام کی بارگاہ میں کس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

مصنف اپنی کتاب'' پیغمبراسلام غیرمسلموں کی نظر میں'' کے صفحہ ۲۱ر پر تحریر کرتے ہیں۔

# تھومس کارلاکل: Thomas Carlyle

تھومس کارلائل Thomas Carlyle اسکاٹ لینڈ میں 1795 میں پیدا ہوئے۔ برطانیہ کے شہرہُ آفاق ادیب اور فلسفی تنصے۔ 1873 میں انہوں نے '' انقلاب فرانس' پر ایک مبسوط کتاب کھی۔ برطانیہ میں معاشی انقلاب کے قائد کرامویل Cromwell کے خطوط اور خطبات اور سوائح حیات ککھی۔ 1865 میں انہیں ایٹر نیرا یو نیورٹی کا اعزازی ڈائر یکٹرمنتخب کیا گیا۔1881 میں انہوں نے وفات پائی۔

تھوم کارلاکل نے ایک مقالہ The Hero As Prophet اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ Mohammad & Islam"

یورپ کے شالی علاقوں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے وغیرہ میں جب جہالت ناشائشگی، بت برسی، لا مذہبیت کا دور دورہ تھا اور انسان ہے سمت اور ہے لگام زندگی بسر کررہے تھے، عرب ممالک میں اسی دور میں مذہب کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس سے میری مراد مسلمانوں کے پیغیبر کی بعثت سے ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ ایک نے دور کا آغاز تھا جس نے بنی نوع انسان کے حالات و خیالات میں ایک خطیم انقلاب بریا کردیا تھا۔

اس انقلاب کوبر پاکرنے والی شخصیت حضرت محمد تنصے جوا یک مذہبی ہیروگ حیثیت سے ظہور پذیر ہوئے۔ان کا بید دعویٰ نہ تھا کہ وہ خدا ہیں اور نہ ہی ان کے پیروکاروں نے انہیں خدائی کا درجہ دیا۔

میں نے اپنے مقالہ میں سرزمین عرب میں پیدا ہونے والی ایک عظیم شخصیت محمد کا انتخاب اس کئے ہیں کیا کہ آپ افضل ترین پنجیم مانے جاتے ہیں بلکہ اس کئے کیا کہ ہم بطور غیر مسلم ان پر کھل کر اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اعلیٰ صفات کا اعتراف کر لینے سے ریخطرہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوجائے گا۔ اس لئے میں آپ کی وہ تمام صفات بیان کر دینا چاہتا ہوں جوحق وانصاف کے تقاضوں کو کمحوظ رکھ کر بیان کی جاسکتی ہیں۔ آپ کو

پورے شوق کے ساتھ سچانی ضرور سمجھتا ہوں۔ آپ کی کامیابی اور عظمت کاراز معلوم کرنے کے لئے جمیں تعصبات سے پاک ہوکر کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنا پڑے گا۔ حضرت محمد کی تعلیمات کیا تھیں اور انہوں نے اس دنیا کا کیا تصور پیش کیا تھا؟ ان کی تعلیمات کا صحیح جائزہ اس وقت لیا جاسکتا ہے جب ہم انہیں ایک سچا انسان گردا نے ہوں۔

لیکن برختمتی ہے ہمارے یہاں پہ نظریہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اسلام ایک سحرتھا
اوراس کا پیغیرفسوں گرتھا۔ ہمیں اس طرز فکراوراس فرسودہ خیال ہے نجات حاصل
کرنا ہوگی۔ ہم لوگوں نے محمد کے بارے میں جوجھوٹ اورافتر اپھیلا رکھا ہے وہ
ہمارے لئے حد درجہ باعث شرم ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انجیل کے عالم
اور ممتاز مستشرق ایڈوارڈ ڈ پوکاک نے جب مستشرق گروٹیئس Grotius سے
بوچھا کہ آپ کے پاس اس الزام کا ثبوت کیا ہے کہ محمد نے ایک کبوتر پال رکھا ہے
جوان کے کان کے پاس مٹر کے دانے اُٹھا اُٹھا کر کھا تار ہتا تھا، اس کبوتر کوفرشتہ کہا
جوان کے کان ہے جا کہا کہ اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وقت آگیا
ہے کہ ہم اس قسم کے لغو بے سرویا الزامات سے پر ہیز کریں۔

بارہ سوسال سے اٹھارہ کروڑ انسان اس دین کواپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ اٹھارہ کروڑ نفوس بھی ہماری طرح اولاد آ دم ہیں۔ فی زمانہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد دونیا کے سب ادیان پر ایمان رکھنے والوں سے زیادہ ہے۔ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی اتنی کثیر تعداد روحانی ویوالیہ بن کی شکار ہے۔ یہ کروڑ وں بندگان خدااس عظیم محض کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی سچائی پر پختہ یقین

رکھتے ہیں۔ بیالفاظ صدیوں ہے ان کے لئے شمع ہدایت کا کام دے رہے ہیں۔ہم کیے تسلیم کر سکتے ہیں کہ بیسب عقائداورا فعال محض روحانی بازی گری تھی۔ میں کم از کم اپنی حد تک ایسے الزامات یا قیاس کو بچے تسلیم کرنے کا تصور تک نہیں کرسکتا۔

(نوٹ: ایک مصدقہ ریکارڈ کے مطابق 1996 تک دنیا بھر میں مسلمانول کی تعدادا یک سودس گروڑتھی۔)

## شهنشاه فرانس نپولین

فرانس کے شہنشاہ نیولین بونا پارٹ کہتے ہیں کہ محمد کی ذات ایک مرکز ثقل تھی جس کی طرف لوگ تھنچے چلے آتے تھے۔ان کی تعلیمات نے لوگوں کو مطبع وگرویدہ بنالیااورایک گروہ پیدا ہوگیا جس نے چند ہی سال میں اسلام کا پر چم بلند کردیا۔

ا پنی قوم کو وجود باری کاسبق حضرت مولی نے سلطنت روم میں، حضرت عیسی اور حضرت محرب میں محضرت عیسی اعلان کیا مگر عرب بڑے ہی بت پرست سخھ۔ حضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل ، حضرت مولیٰ کی تعلیمات کو جب لوگ بھول گئے تو محمد نے انہیں مقام کبریاد دلایا۔

انسانی گروہوں نے فکرمشرق میں عجب خلفشار پیدا کررکھا تھا کہ خداہے،
مسیح ہے اور روح القدی ہے۔ مگر حضرت محمد نے اعلان کیا سوائے ایک خداکے
دوسرا کوئی نہیں۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کا فرزند ہے، نہ کوئی دوسرا قابل
پرستش۔انہوں نے فرمایا کہ تثلیت ہی بت پرسی کوراہ دیتی ہے۔اس لئے جان لو
کے معبود سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔

نپولین آ گے کہتے ہیں، وہ دن دورنہیں جب میں دنیا کےصاحبان علم ودانش

کومتخد کر کے ایک نیا دور قائم کروں گا جو یک رنگ اور ہم آ ہنگ ہواور قر آن گا اصول اس کی بنیاد ہو، میں دیکھتا ہوں کہ قر آن ہی کے اصول سیچے ہیں۔ س**وا می بھوانی دیال سنیاسی** 

سوای بی جنوبی افریقد کے مشہور ہندوستانی لیڈر شخصوہ کہتے ہیں:
''محمد صاحب نے استقلال اور ہمت کو نہ جھوڑا، برابر اسلام دھرم کی تبلیغ
کرتے رہے، حق بات کہنے ہے بھی نہ جھجکے، آخر کارمحمد صاحب کا بول بالا ہوااوران
کی زندگی ہی میں ساراعرب دیش برائیوں سے پاک وصاف ہوگیا۔ کعبہ سے ایک
ایک بت توڑ توڑ کر بھینک ڈالے گئے اور بہ قندیم عبادت گاہ پھرایک خداکی پوجا کا
مرکز قراریائی۔''

## رومانیا کے وزیرخا جہ کونسٹن ورجیل جارجیو

کونسٹن ورجیل جارجیورسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں۔

''جولوگ غلام، سیاہ فام، بیگانے اور برداری سے خارج کردہ تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد مفلسوں کی تھی جواسلام سے پہلے بیتصور کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی دوسروں کے ہمسر کہلائیں گے۔ جب محد مبعوث ہوئے تو انہوں نے فرما یاسارے انسان ایک جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔''

#### گاندهی جی

موہمن داس کرم چندگا ندھی جن کی پیدائش 1869 میں ہوئی اور ان کا قتل 1948 میں ہوا۔وہ لکھتے ہیں کہ '' مجھے پہلے سے زیادہ اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ اسلام نے تلوار کے زور پر اپنامقام حاصل نہیں کیا بلکہ اس کا سبب پیغمبر کا اپنی ذات کو کامل فنا کرنا، حد درجہ سادگی، اپنے وعدول کی انتہائی ذمہ داری سے پابندی، اپنے دوستوں سے انتہائی درجے کی عقیدت، دلیری، بخوفی، اپنے مشن اور خدا پر پختہ یقین ہے۔'' مائیکل مار ہے

مائکل ہارٹ نے پوری و نیا کے سواہم شخصیات پرایک کتاب

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History

کے نام سے لکھی۔ان سوشخصیتوں میں جس کوسب سے پہلامقام دیاوہ نبی اگرم سالٹھاآلیلم کی ذات گرامی ہے۔مصنف ایک عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے انصاف کے نقاضے کو پورا کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو اول مقام پررکھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بعد میں۔اس سلسلے میں مصنف کیا کہتے ہیں خود پڑھئے۔

My choice of Muhammed to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

ترجمہ:''ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں محمد کا شارسب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو جیرت ہواور پچھ معترض بھی ہوں لیکن ہیہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابرطور پر کا میاب رہی۔''

#### مائيكل بارث آكے لكھتے ہيں:

Today, thirteen centuries after his death his influence is still powerful and pervasive.

آج تیرہ سو برس گزرنے کے باوجودان کے انڑات انسانوں پر ہنوزمسلم اور گہرے ہیں۔وہ آ گے لکھتے ہیں :

Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity.

مسیحت کے فروغ میں بیوع مسیح کے کردار کی بہنسبت اسلام کی ترویج میں محد کا کردار کہیں زیادہ بھر پوراورا ہم رہا۔

# ملعون وسيم رضوي آئلهي كھول

اگر ملعون وسیم رضوی کے پاس و کیھنے کے لئے آئکھیں ہوتیں تو بینہیں کہتا کہ مسلمان محمد کے کردار کو مجھپاتے ہیں۔ مذکورہ بالا بیانات توصرف غیر مسلموں کے ہیں۔اس پر مزید ہزاروں صفحات لکھ سکتا ہوں لیکن ملعون وسیم رضوی کی آئکھیں کھولنے کے لئے شایدا تناکافی ہے۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۵ پرلکھتا ہے۔ ''ہندورام کے ایجھے کاموں کو ذبن میں رکھنے کے لئے رام لیلا مناتے ہیں۔'' ملعون وسیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام میں نماشہ، ناٹک، ڈرامہ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام یہ پہندنہیں کرتا کہ کسی کی سیرت وکر دار کو تماشہ اور ڈرامہ بنا کرلوگوں کے سامنے پیش کیا جائے چاہے وہ کسی مذہب کا رہنماہی کیوں نہ ہو۔

ملعون وسیم رضوی کہتا ہے کہ رام لیلا منا کر رام کے کر دار کولوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود مائیکل ہارٹ نے دنیا کی سواہم شخصیات پر کتاب کھی اس میں رام کوکوئی جگہ آخر کیوں نہیں ملی؟ نبی کریم سائٹ الیہ ہم کی سیرت وکر دار پر کوئی ڈرامہ نہیں ہے اس کے باوجوداس کتاب میں سب سے پہلا مقام حاصل ہوا آخر کیوں؟ ملعون وسیم رضوی سے بات بھی ذہن میں رکھے کہ کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ وہ انصاف پہند میں رکھے کہ کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ وہ انصاف پہند کے دار کواول مقام پررکھا۔

اب میں بچھالیے غیر مسلم مصنفین کا اجمالی ذکر کرتا ہوں جنہوں نے مختلف زبانوں میں نبی کریم سال الیا ایم کی سیرت پر کتا ہیں لکھی ہیں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے ذہن سے تعصب کا پر دہ ہے جائے۔

## و یکی پیڈیار پورٹ

وکی پیڈیار پورٹ کے مطابق صرف پچاس سال کے درمیان 1900 سے لے کر 1950 تک سامے رمصنفین نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کتابیں لکھی بیں۔اختصار کے ساتھ چند کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) كلاؤڈ ايل پيكنس Claude L. Pickens

یہ ہارورڈ یو نیورٹی چائنا کے پروفیسر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے

Bibliography of Literature on Islam in China

(۲) سویڈن کے باشندے جیووائڈن گرن Geo Widengren نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے

Muhammad, The Apostle of God, and His Ascension.

(۳) فرانسیس ای پٹرس Francis E Peters نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے۔

Muhammed and The Origins of Islam

(۳) ویلفرڈ میڈی لنگ Wilferd Madelung پیجرمن کے باشندے ہیں انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے۔

The Succession to Muhammad

(۵) جیرل ڈے گوری Gerald de Gaury یہ نیو یارک کے باشندے ہیں انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے

Rulers of Mecca.

(۱) جیولیومیسٹیا-سانی Giulio Basetti-sani بیاٹلی کے باشندے ہیں انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے۔

Mohammed et Saint Francois

میں نے بطورمثال چند مصنفین اور کتابوں کا نام پیش کیااگر قارئین کومزید دیجھنا ہوتو و یکی پیڈیا پرملاحظہ کر سکتے ہیں۔

## ملعون وسيم رضوى بهت برا بيل

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۷ پرلکھتا ہے کہ ''عزت اور تو ہین تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے۔''

ملعون وسیم رضوی ہے بڑا بیل میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو بیل اس لئے لکھا کہ بولی بھاشامیں بیل کا مطلب ہوتا ہے احمق۔اوراس ہے بڑا کوئی احمق نہیں۔

محترم قارئین! ذراغور بیجئے ایک عام آ دمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عزت اورتو ہین کا تعلق زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ، جو قابل احتر ام ہوتے ہیں۔ بعد وفات بھی ان کا ادب واحتر ام کیا جاتا ہے۔عیسیٰ مسیح کے ماننے والے آج بھی عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادب واحتر ام کرتے ہیں اور ان کی تو ہین برداشت نہیں کرتے۔ای طرح رام کے پیرو کارجس طرح ان کی زندگی میں اوب واحترام کرتے تھے ای طرح آج بھی ادب واحترام کرتے ہیں اور بعدوفات بھی ان کی تو ہین برداشت نہیں کرتے۔ای طرح اسلام کے پیروکارا پنے نبی کا ادب و احترام بعدوصال بھی کرتے ہیں اوران کی تو ہین برداشت نہیں کرتے۔رام کے پیروکار جب ان کا نام لیتے ہیں تو رام نہیں بلکہ شری رام کہتے ہیں۔ یہ بعد وفات ا دب واحتر ام ہی تو ہے ۔لیکن ملعون وسیم رضوی کو بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ملعون وسیم رضوی کی یا د داشت بھی بہت کمز ور ہے۔ ابھی ماضی کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور آرٹسٹ ایم ایف حسین (مقبول فداحسین) پر مارچ 2006 میں

اتر پردیش کے شہر ہری دوار کے ایک وکیل اروندشری واستونے ایک مقدمہ دائرگیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم ایف حسین نے ایک پینٹگ میں ہندو دیوی کی تو ہین کی ہے۔ اب ملعون وسیم رضوی جواب دے کہ وہ دیویاں کیا زندہ تھیں؟ پھران کی تو ہین کیسے ہوگئ؟ اب یہ بات صاف ہوگئ کہ قابل احترام شخصیات کا ادب و احترام ہرحال میں ہوتا ہے۔ لیکن ملعون وسیم رضوی تو بیل ہو ہوگئگ

\*\*\*\*\*\*\*

#### ر حمانی آبات

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ 26 پرلکھتا ہے کہ
''ابن شہاب لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول کعبہ کے
پاس لوگوں کے بچے سورہ النجم ، سورہ ۵۳ پڑھ کر سنا رہ
عضہ۔ جب آیت نمبر ۱۹ ر ۲۰ پر پہنچے اور کہا تو بھلاتم لوگوں
نے لات وعزی اور تیسرے منات کود یکھا تو شیطان نے
رسول کے منہ میں ڈال کر نیچے کی دوآ بیتیں کہلوائی ، یہ تینوں
خوثی دینے والی ہیں ان کے ذریعہ بخشش کی امید ہے۔ ان
لفظوں سے مکہ کے متاثرین قریش بہت خوش ہوئے محمد سے
عداوت اور مقاطعہ ختم کردیے۔''

محترم قارئین! یہ ہے ملعون وسیم رضوی کا اعتراض یہ وہی آیتیں ہیں جس کو بنیا و بنا کر ملعون زمانہ سلمان رشدی نے ''شیطانی آیات'' نام کی کتاب کصی اور پیری دنیا میں رسوا ہوا۔ ان شاء اللہ ملعون وسیم رضوی اس سے زیادہ رسوا ہوگا۔ سلمان رشدی کی کتاب کے جواب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ مشہور اسلامی اسکالرڈ اکٹر رفیق زکریانے اس کتاب کے دومیں ایک کتاب ''محمد اور قرآن' ککھی جس میں انہوں نے اس کا سخت محاسبہ کیا ہے ای طرح ان شیطانی آیات کا مدل اور مفصل جواب مولا نا ابوالاعلی مودودی نے اپنی کتاب تفسیر قرآن بنام تفہیم القرآن سورہ جے میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔

دس صفحات پر تفصیلی گفتگو کی ہے میں اسی میں سے مفہوم بیان کرتا ہوں۔
پہلے وہ قصد ساعت فرما ئیں۔قصد بیان کیا جا تا ہے کہ نبی اگرم سی شاہیا ہم کے
دل میں بہ خواہش ہوئی کہ قرآن میں الیمی کوئی آیت نازل ہوجس سے کفار قریش
کی نفرت دور ہواور وہ قریب آ جا عیں۔ ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹے ہوئے
سخھ آپ پر سورہ مجم نازل ہوئی اور آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا، جب آپ
افریئت مد اللت والعزی ومناۃ الشالشة الاخری پر پہنچ تو یکا یک آپ کی
زبان سے بیالفاظ ادا ہوئے "تلک الغرائقة العلی وان شفا عتهن لتوجی"
ریان سے بیالفاظ ادا ہوئے "تلک الغرائقة العلی وان شفا عتهن لتوجی"
سورہ مجم کی آیت پڑھتے چلے گئے۔ آخر میں آپ نے سجدہ کیا تومشرک اور مسلمان
سب سجدے میں گرگئے۔

اُدھریہ واقعہ من کرمہاجرین حبشہ مکہ واپس آگئے کہ حضور اور کفار مکہ کے درمیان صلح ہوگئی ہے۔

اس واقعہ کو ابن شہاب زہری، طبری، واقدی نے بیان کیا ہے کیکن اس واقعہ کو ابن شہاب زہری، طبری، واقدی نے بیان کیا ہے کیکن اس واقعہ کو ابن کثیر، بیبیقی، قاضی عیاض، امام رازی، قرطبی، بدرالدین عینی، شوکانی اور علامہ آلوی وغیرہ نے غلط قرار دیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں: جبتی سندول سے بیقصہ روایت ہوا ہے وہ مجھے کسی صحیح متصل سند سے نہیں ملا۔ بیبیقی کہتے ہیں از روئے قل بیقصہ ثابت نہیں۔

ابن خزیمہ نے کہا کہ بیزنادقہ کا گڑھا ہوا ہے۔قاضی عیاض کہتے ہیں اس کی کمزوری اس سے ثابت ہے کہ صحاح سنہ کے موفیین میں سے کسی نے بھی اپنے بیال نقل نہیں کیا۔ امام رازی ،قاضی ابو بکر اور آلوی نے اس پر مفصل بحث کر کے بیال نقل نہیں کیا۔ امام رازی ،قاضی ابو بکر اور آلوی نے اس پر مفصل بحث کر کے بڑز ورطریقے ہے اس کارد کیا ہے۔

پہلی چیزخوداس کی اندرونی باتیں ہیں جواسے غلط ثابت کرتی ہیں۔ قصے میں یہ بیان کیا گیاہے کہاس وفت پیش آیا جب ججرت حبشہ واقع ہو چکی تھی اوراس واقعہ کی خبر پاکر مہاجرین حبشہ میں سے ایک گروہ مکہ واپس آگیا۔ اب ذرا تاریخوں کا فرق ملاحظہ کیجئے۔

ہجرت جبشہ معتبر تاریخوں کے مطابق رجب ہے۔ نبوی میں واقع ہو گیا ور مہاجر ین جبشہ کی واپسی ای سال شوال کے مہینے میں ہو گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً یہ واقعہ ہے۔ نبوی کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی آیت کے متعلق بیان کیا جارہا ہے کہ حضور سال ٹائیل ہے کہ عمراج کے بعد اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مطابق معراج کا واقعہ النے نبوی کا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس فعل پر چوسال گزرنے کے بعد عتاب نازل ہوا۔ کیا کوئی عقل اس کو قبول کرے گی ؟ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ بید آمیزش سورہ نجم میں ہوئی۔ اب سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں اب سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں اب ہے۔ ترجمہ سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں ایک سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں ایک سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں ایک سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں ایک سورہ نجم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جے ، دونوں کا کوئی ربط نہیں ایک کی براور تیسری ایک کی ہوئی کی براور تیسری ایک کیا ، ان لات وعزی پراور تیسری ایک

اورمناۃ پر''اس کے بعد جومن گھڑت آیت ہے وہ بیہے۔'' بیہ بلندیا بید یو یاں ہیں ان کی شفاعت ضرورمتو قع ہے۔''اس کے بعد پھرسورہ نجم کی آیت پیہے۔''کیا تمہارے لئے نرہوں اوران کے لئے بیٹیاں؟'' آپ ذراغورکریں وہ من گھرٹ آیت سیاق وسباق کی آیت سے کیا مطابقت رکھتی ہے۔ کیا بیسوال پیدانہیں ہوتا ہے کہ قریش کا سارا مجمع جواسے س رہا تھا بالکل ہی یا گل ہو گیا تھا کہ بعد کے جملوں میں ان دیوئیوں کی تعریف کے بعد سخت تر دید ہے۔اس کے باوجودوہ کہیں گے کہ نبی ہے ہمارااختلاف ختم ہو گیا؟ یہ قصے کی اندرونی باتیں ہی بتاتی ہیں کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔قرین قیاس بیہ ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہو کہ ایک روز نبی کریم سالٹھالیلج حرم یاک میں جہاں قریش کےلوگوں کا ایک بڑا مجمع موجودتھا، یکا یک آپ تقریر كرنے كے لئے كھڑے ہو گئے ،اس وفت اللہ تعالیٰ كی طرف ہے آپ كی زبان مبارک پریدخطبہ جاری ہوا، جوسورہ مجم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔اس کلام کی تا ثیر کا بیرحال تھا کہ جب آپ نے سنانا شروع کیا تو مخالفین کوشور مجانے کا موقع نه ملاجوا كثر شورميا كركلام الهي سننے ہے روكتے تھے۔سورہ كے اختتام پر جب آ یہ سجدے میں گئے توسیھی سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہلوگوں کوتو قر آن سننے سے منع کرتے ہیں اور آج خود سنا اور ساتھ ہی ساتھ سجدہ کیا۔اس شرمندگی ہے پیجھا حچھڑانے کے لتُحانهوں نے بیرجمله گڑھ دیا۔''تلك الغر انقة العلیٰ وان شفاعتهن لترجی''

اور کہا کہ ہم نے محمد کی زبان سے بیسنا توسجدہ کیا اور ہم سمجھے کہ محمد ہماری و بیم و بیات کی کہانی جسے ملعون و بیم و بیئوں کی تعریف کررہا ہے۔ یہ ہاس شیطانی آیات کی کہانی جسے ملعون و بیم رضوی جیسا شیطان ، شیطانی آیت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جبکہ سورہ نجم میں تمام آینیں رحمانی ہیں اس میں کوئی شیطانی آیت نہیں۔

یہ ہے اس حقیقت کی کہانی جس پرلوگ انگلیاں اُٹھاتے ہیں۔ اس پرناول
تک لکھڈا لے ہیں۔ جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
شان نبی میں جو کرتے ہیں توہین
خدایا میں اس کی سزا چاہتا ہوں
صبح و مساتم کو پکارے ہیے آئی
دونوں جہاں میں جزا چاہتا ہوں

Tahaffuze Namoos-e-Risaalat Board ke zere ehtemamm "Paigambar Muhammad Bill" ko pass karane ki koshish jaari hai. Is Bill ko manzoor karane ke liye aap hamaare madadgaar ban kar is tehreek ka hissa banna chahte hain to is QR Code ko scan kijiye aur form bhar kar submit kar dijiye.



" تحفظ نما موس رسالت بورق" كزيرا بتمام " پيغمبر محمد بل" كو پاس كرانے كى جدوجهد جارى ہے۔اس بل كومنظور كرنے كے لئے آپ ہمارے معاون بن كراس تحريك كاحصہ بننا چاہتے ہيں آو "كيوآركوؤ" كواسكين يجيئے اور فارم بحركر سمك يجئے۔



9 + 91 9152723781 • Email : tnrboard@gmail.com